حفرت کا دام اور این دمیار کی ماردان کے خلفاء اوران کے خلفاء مریدایڈیٹن مع اضاف میں ایک میں ایک

داكرها فظ مشارى فيوضل الرحمل

مجلس فريات اسلام ١- ٤-٣ ناظم آبادينن ناظم آباد ا كرامي ٢٠١٠

### فررت

| Manager of the second |                                             |      |                                                           |  |  |
|-----------------------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| باب اوّل              |                                             |      |                                                           |  |  |
| 4                     | ي شنح المندمولانا محمودسن وبونيدتي          | 14 4 | ن نفظ                                                     |  |  |
| 1-6                   | ور بحضرت مولانا شاه وارف صن                 |      | يباي الم                                                  |  |  |
| 114                   | 2                                           | 1-   | يب ب<br>شخ الدرب والعجم حضرت شيخ الداللد تصافي مهما جم كل |  |  |
| 114                   | ر يمولانا قادر تحش مسافي                    | g ra | تطب الارثاد صفرة مولانا درشياح كنكوشي                     |  |  |
| 114                   | C = 2 = 0009 - 1.                           | . PA | - جية الاسلام مولانا محيوًا سم ما نوتوي                   |  |  |
| 119                   | ١١- مولوي عداسميخ بيل دايروري               |      | و-مولاناخليل الطن مهاجري                                  |  |  |
| 144                   | ۲۲ - مولانا انوار الند حدر آبادي            | 4-   | ، مولانا فتح محد مقالوی                                   |  |  |
| 110                   | ۲۳ - مولانا تعليم محرصديق قاسمي مرافاً باري | 41   | ب علام عدادهن كانصلى                                      |  |  |
| Ira                   | مر - شاه برالدين جياداري                    | 10   | ، مضرة مولانام داصغرمين ديوبندي                           |  |  |
| 144                   | ٢٥ - مولانا شاه سيمان معيلواري              | 44   | ٨ - شاه شرف الدين الحكه                                   |  |  |
| 14.                   | Ellieus . ra                                | 44   | و مِنشَى مِحْقَامَ نِائِلَى يَ                            |  |  |
| 141                   | ١٧ مولانا نورمي شاه پوري ښجا بي             | 60   | ا مافظامي معالمة فرادوي                                   |  |  |
| 144                   | ٨٠ - مولاناع الله انصاري بيطوي              | 41   | و حضرت مولانا حافظ عبدالهن امروسي                         |  |  |
| 44                    | ٢٩ - مولانا شاه افضل بخارى الرا بادى        | 40   | ١٢ - مولانا حدرصن خان تو كي                               |  |  |
| 90                    | بر حضرة مولانافليل عرسارتونكي               | At   | موا يمولانا شرف الحق دطوي                                 |  |  |
| 10                    | اس-مولانا اسعدافندی                         | 44   | ما - مولانا سيام الموسوى المروسوى                         |  |  |
| 19                    | الم جذب مولانا شفيع الدين مكينوى            | 9-   | دا مولانا احرحس كانبوري                                   |  |  |

#### پائستان میں جُلدحقوق طباعت داشاعت بحق نصٰلِ ربی ندوی مخفوظ ہیں

| حفرت امرادالله مهابرعی اوران مضفا | نام کتاب |
|-----------------------------------|----------|
| واكرها نظت ارى نيوس الرطن         | تعنیف    |
| عيل پر ٹنگ پرسي کراچي             | طباعت    |
| 1994                              | الثاعث   |
| . يه صفيات                        | ضخامت    |
| ميليفون -                         |          |
| ALIVIT.                           |          |

مناشد نفسل بن ندوی مجلس نشر بایت اسلام دے -۳ نام آبادینش نام آبادیا کراچی اس

| باب سوم |                               |                                    |  |
|---------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| YOA     | ۴ ۱۰ مانط دمضال اظمی          | ا- مولانااشرف على تفالذي           |  |
| 409     | ۴۰ قاضى فصل الرحن سهار نبورى  | ر. مولانا محد مظهر نالوتوی است     |  |
| 441     | ۲۲ ۱۰ مولاناسخاوت على أبطيهوى | م. مولاناعبدالواحدنبكاني           |  |
| 444     | ۲۲ ۱۱- مولانامنورعلی          |                                    |  |
| 244     | ١٧٠ ١١- مولاناعبدالغفار       |                                    |  |
| 746     | ١٥١ عبدالحي جاطيكامي          |                                    |  |
| 017     | ۲۵۱ ۱۱. مولانامحيطي مؤتكيري   | ٥- ځرادلين کراي                    |  |
|         | Charles Lines on              | A SECTION AND A SECTION ASSESSMENT |  |

でできるというないというというという

|     |                                                     | Clarity 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 271 | الما ٢٢- مولاناً قاصني في الدين خان مراداً بادي     | ٢٢- موانا فعاصين در يجناكوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الما مم - قاضى رقضى حيين حدر أيادى                  | ٣٢ - مولانا حكيم عبدالحي الحسني فكصنوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - 1 | 1.4 مروانا تحكيم مسيا الدين بن غلام في الدين أميروك | ۲۵- طاجي يدفير عابد صين ديوبندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ١٨٣ ٢٧ بسيطلوالقاسم سنسوى فتحيواري                  | ٢٧ - شاه محرصين الأأبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| tra |                                                     | ٢٠ - محفرت مولاناعدارسيم صاحب رائيسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 141 | ١٩١٠ ١٦٠ - حضرت حاجي فوانورديو بندي                 | ٨٧ يصرومولانا عدالله شاه صاحب عبلال أبادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ٢٠٨ وم حضرت مولانا قاصني في اساعيل منكلوري          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ١١٨ ٥ - مولانا حكم حافظ في يوسعن صاحب تحالوي        | The state of the s |
| 146 | 20.0 10.0                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144 | ۲۲۹ ۵۲ - مولانا کامت الندویوی                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### باب دوم اس بی آپ سے بیت ہونے والوں اور استفادہ کرتے والوں کا ذکرہے۔

| 441 |                                                                     |                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 199 | ۲۵۴ ۱۱-مولاناعدالحكيم كيرانوي                                       | 9                                     |
| 190 | ١١ مولانا حافظ وحيد الدين راميوري                                   |                                       |
| 494 | ٢٨ ١٨ مولانا ميدكوفرعلى للينوى                                      | ٨ ـ حضرت شاه رفيح الدين دوبندي        |
| 194 | ١٨ ١١ سنع محدين غلام رسول مورق                                      | ٥- مفتى غلام مرور لاجورى              |
| 191 | مد منظم اللي تخرق اللي المن اللي الله الله الله الله الله الله الله | ٧ - مولانا محداعظ حين صديقي خراً بادي |
| r44 | ١٩ ١١- حافظ حمام الدين ولبيوري                                      | ه رمولانا نورا مدامرتني               |
| P   | ٢٩ ١١ مولانا عبدالغني ميرظي                                         | ٨- ١٠ ولانا جدار فن مار تيوري         |
|     | 14                                                                  | ٩ ـ عافظ المارخان                     |
|     |                                                                     |                                       |

### وياج

### د ازسيدنفيس الحيني )

شخ الوب والعجم صفرت عاجی املادالله مهابو مکی قدس سروً دم ۱۳۱۵ سه کانتمار مینفیر پاک و مجدی نهیں میکر پورے عالم اسلام کے اکابراولیا رائٹدیں سوتا ہے ۔ الله تعالیٰ نے آپ کو بے نیاہ مقبولیت و مجبوبیت عطافرائی۔ آپ کی ذات گرامی مبند منزلت، علمار ومشائخ کا

مرجع می و مرحی می ماحب بورے عالی نبت بزرگ تھے آب کے خیون طاقبہ ایرائوئین مفرت عاجی صاحب بورے عالی نبت بزرگ تھے آب کے خیون طاقبہ ایرائوئین امام المجالم ین صفرت سیدا حرشہ یدفعس می و رش ۱۲۴۱ھ) سے نسبت و بعث کا شرف رکھتے تھے نو دھزت عاجی صاحب کو نہا ہیت صفرسنی کے عالم میں صفرت شدصا حب کی گودکی سعادت عاصل ہوئی تھی - یہ ۱۳۵۵ اور کی بات ہے جبکہ حضرت میں حضرت شاہ عبدالعزیز میں شاند مجون یا ناونہ کے مقام ہوایک کسن بچ دو الله اس مبارک سفر میں تقاند مجون یا ناونہ کے مقام ہوایک کسن بچ می صحول برکت وسعادت کے لیے صفر ق سیدصا حربے کی گود میں دیا گیا - آب نے اسے بعیت میں میں میں میں فرل فرایا یہ حضرت حاجی صاحب بجین کے اس متبرک واقعے کو اپنی محلس میں بیان فرایا کرتے تھے : مولانا صادق الیقین راومی میں :

ر فایا کرتے تھے : مولا ماصادق الیفین اوری ہیں ؟ " فرفایا : میں تمین سال کا تھا کہ سیدصاصیت کی آغوش میں دیا گیا اور اضوں نے مجھے کو سجیت تبرک میں قبول فرفایا "

رشمائم الماديد صاف الملاد المشاق صلم یرای عجیب قدرتی اتفاق ہے کراسی مبارک سفر میں چند ہی دوز لبعد سمار نپورمیں صفرت عاجی صاحب کے دادا پر حضرت شاہ عبدالرحم صاحب دلایتی اور بیر دمر سف صفرت میانجیونور محصر خیانوی میں صفرت سیدا حرضید کی بعیت واجازت سے شرف اندور ہو

## بيش لفظ

سبدالطائفة حفرت حاجی امدادالله مهاجرمی قدس سرهٔ اوران
کے خلفاء پر شمل بہ جدید ایڈینن بھی ہمارے مخترم اور فاضل دوست مولانا فضل بی ماحب ندوی کے اہتمام سے مجلس نشر مایت اسلام کراچی سے شائع ہواہے پہلے ایڈینن بین فرت حاجی صاحب کے ۱۲ فلفاء اور ۱۵ خواص کا تذکرہ نفا۔ اب اس نازہ ایڈینن کے باب سوم میس ۱۳ حضرات کا مزید اضافہ ہے ۔ ان چودہ حفرات میں حکم الامت مولانا انٹرف علی نفانوی کا تذکرہ سہوکتابت کی وجہ سے شامیل نہیں ہوسکا تھا جس کا نذارک بہوال خروری تھا۔ باقی سا حضرات کے تذکر ہے جو اس عرصہ تحقیق میں معلوم ہوئے وہ بھی شامیل کردیئے گئے ہیں۔ اس طرح یہ ایڈینن ۱۲ خلفاء اور ۱۵ خواص کے تذکروں پر شمیل ہے۔ اس طرح یہ ایڈینن ۱۲ خلفاء اور ۱۵ خواص کے تذکر وں پر شمیل ہے۔

الله تعالى سے دعاہے كه وہ اس كوشش كومى قبوليت سے نوازي اور ميں الله الله كانونيق نجشيں - آبين

(ڈاکٹر قاری) فیوض الرحلن

آپی عظرت و فترت کا آفتاب نصف النها رپر پہنچ گیا۔ اطراف عالم نے خاتی خلاانبوہ اُرزو اُ آپ کے حاقہ فیض وارشادیس داخل ہوئی۔ انوارالعاشقین میں ہے: « متا کزین حرب تیم صابر رہیں ، باوجو دفیام کام عظر کے کروہاں حاضر ہوکر شہرت کا ہونا نا درہے بصفرت ممدوح کے برا برمشائخ میں سے کسی کو اس فیرت کا ہونا نا درہے بصفرت ممدوح کے برا برمشائخ میں سے کسی کو اس

درج شهرت نہیں ہوئی "
صفرت جاجی ا ملادا لئر صاحب مها ہو مکی قدس مہؤ بلاشہ شخ الدب والجم تھے اور
بالاجهاع الم وقت اور مرامدروزگار شخ طرفت سیم کئے گئے ، آپ کے خلفا کرا مھی رجا لہ ظیم
اور اپنی ابنی جگہ مقبول عام تھے۔ اضول نے برصغیر پاک و مہند کو شرفیت مجمدیا ور منت نبویہ
علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے انوار وبرکات سے حمور کردیا۔ بالحضوص آپ کے خلفا البخطم
علی صاحبہ الارشاد صفرت مولا نارت یا احرص صب محدث کنگو ہی اور قاسم العلوم والیزات صفرت
تطب الارشاد صفرت مولا نارت یا احرص صب محدث کنگو ہی اور قاسم العلوم والیزات صفرت
مولانا محرق اسم نا نوتوی قدس سر سما کے ذریعے اس سلسلے کے فیون برصغیر کے صدور سے نکل کر
ونیا کے کو نے کوئے کہ کہنے مسلانوں کے سوادِ اعظم نے ان کے دست بی پرست پرسج ب

موت ماجی ماولی اوران کے خلفار کوم کا طخر و استیاذان کامسلک حق واعتدال

عفرت ماجی ماولی اوران کے خلفار کام کا طخر و استیاذان کامسلک حق واعتدال

یے ۔امضوں فیمسلمانوں میں فرقر بندی کے تصورات کو مہیشہ نفرت کی نظر سے دیکھا اور
اسخاد بین المسلمین کے لیے عربی کوشال رہنے ۔ان کا نصب العین کافر گرئ نہیں وہن کی
مقا۔امضوں فی امت محدیعلی صاحبہا الصلوة والسلام کوعشق ومحدیت اورائی الفت و
مقا۔امضوں فی امت محدیعلی صاحبہا الصلوة والسلام کوعشق ومحدیث اورائی الفت و
میکا تک کے درس دیا۔ لاکھول کو در ول بندگان خدا نے ان سے ختیت اللی اورج بندی کی اور دولت لازوال بائی۔ بلاشبہدان مقبولانِ بارگاہ خلاف کری فی اس دور
میں اپنے علم وعمل سے معوفیائے متقدمین اور علیار سلف صالحین کی یا دیازہ کردی۔
میں اپنے علم وعمل سے معوفیائے متقدمین اور علیار سلف صالحین کی یا دیازہ کردی۔

ریوندگان میر می الدالد می الدالد می الدالد می الدالد می الدالد میر می الدالد میر می الدالد میر می الدالد می الدالد

حضرت عاجی صاحب رحمۃ المتُدعلیہ کی مہلی بعیت سرطقۃ مجاہدین حضرت مولانا سیدنصیر لدین دطوی قدس سرہ (م ۱۲۵۹ه) سے تقی۔ وہ می حضرت سیدصاحب کی تخو کی جہا دکے رکن رکین منے ، بکر حضرت سیدصاحب کی شمادت کے بعدا تعفول نے تخرکی جہا دکو از میر تو زندگی تخشی ۔ نواب وزیر لدولہ والئی تو اکمک مکھتے ہیں : ۔ مربیدصاحب کی شمادت کے بعد طبق ضدا کی صدابیت، شراحیت کے احیا ، مربیدصاحب کی شمادت کے بعد طبق ضدا کی صدابیت، شراحیت کے احیا ، کا کاروبار ہے آب و تاب مور ہا تھا۔ ضدا کی رحمت سے ، ولا اسیدنصیر الدین کی بدولت اس کاروبار میں ہے اندازہ رونق اور جبلا بیدا ہوگئی "

ر وسایا الوزیر - جلداول صلای المان می المان الموزیر - جلداول صلای المان می المان المان می المان المان

این سلد طلائے ناب است این خانہ تمام افتاب است

یرامرالمونین حضرت سیدا حرشید قدس سرؤ می کی نسبت باطنی کا اثر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حاجی املادالنگھا حب مہابر کی اور ان کے شیوخ کرام و خلفا بوظام کے سینوں میں جذبہ جہاد موجز ن رہا۔ حضرت حاجی صاحب اپنے مرشراول مولانا سید نصیرالدین دہوئی کے ہم اہ جہاد ہیں شرک ہونا چا ہتے نتے لیکن والدا جد کی بھاری و فات اور چواس دوران میں حضرت پرومرشد کی شمادت سے ارادہ موقوف موگیا۔
اکر ، ہماوکی جنگ آزادی میں اسلاب کام دبہ چران کرام کی سنت جماوا دا کرنے کا وقت آگیا یحضرت حاجی صاحب فدس سرؤ نے تھا نہ مجون اور شاملی کے مدانوں میں عادب فدس سرؤ نے تھا نہ مجون اور شاملی کے مدانوں میں عمر جادباندی عبادین میدان جنگ میں فالب تھے کہ تقدیر نے بانسہ بلیٹ دیا اگریزی میدانوں میں علم جادباند کیا ۔ جا بدین میدان جنگ میں فالب تھے کہ تقدیر نے بانسہ بلیٹ دیا اگریزی

نوج كے غلب كے بدر صفرت عاجى صاحب في كرمنطر كو بجرت قرائى۔ اللّٰ تعالى في صفرت عاجى صاحب كور مين شريفين ميں بے پناه مقبوليت عطافوائى۔

# شخ إعرب عنرف يخ المرادلة بتفاوي مركي

ریشنخا، عارف الکیمارمدادالندین ترامین تفانوی مهاجر کی ان اولیا تے عارفین میں سے مقع ، بین کی تعرفیف و توصیعت میں سے مقع ، بین کی تعرفیف و توصیعت میں سب زبانیں متنفق ہیں۔

الموالي من المراسة المراسة المراسة الموسة الموارد المراسة الم

ماداه میں سلمان انگریز حکومت کے خلاف اٹھ کھوے ہوئے بہارن بوراؤن ففرنگر کے علی اور سلما کی ایک جاعت جس کے ساتھ دیگر صالح مسلمان بھی شامل تھے، نے انگریز کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اوران سب نے شیخ امداد النّد کو اپنا ایر نہا ہیا جنملے منطف انگر کے ایک گاؤں شاتمی کے میدان میں رجاحت انگریز حکومت کے مقابل ہو تی ۔اس میں مصرت ایک گاؤں شاتمی کے میدان میں رجاحت انگریز حکومت کے مقابل ہو تی ۔اس میں مصرت

مافظ محین الله نے شہادت بائی - انگریز کے تدم سی موسے اوراس نے پواو کو شروع کر
دی علائے رہا نہیں برزمین اپنی دستوں کے باوہود نگ موف لگی اور کام کامیدان ہندیں ہنگ ہونے لگی اور کام کامیدان ہندیں ہنگ ہونے لگا اور کام کامیدان ہندیں ہنگ ہونے لگا اور کام کامیدان ہندیں ہنگ ہونے لگا اور فار ہونے دیے وصفا ، میں نے مکہ کرر کی طرف ہجرت کو ترجیح دی - ۲۵ اور میں کامکر دمیں وافل ہوئے دیے وصفا ، میں اوامن نے بدر ہوئے دیے وامن الباب میں زندگی کی آخری گھا دوں کہ رہے بہت موصد کک ویکر اولیاء کی طرح فقر وفا قراور عرب میں رہے ۔ مگراس عال میں می صابرو شاکر جی سال میں اللہ دیا گئے اور اللہ تعالی نے شعر کو کی میں اللہ دی کو فراخی میں تبدیل کر دیا۔ قلب وقالب سے جا بدن اور عباد توں کی طرف متوج ہوگئے ۔ ہمیشہ ذکرو فکر اور مراقبہ میں رہنے گئے یوی کر اللہ تعالی نے لینے بندوں کے ول میں ان کی محبت طال دی ۔

بڑے بڑے ملا ،اورمشائع استفادہ کے لئے ائل ہوتے اوراک سے محرفت کادرس ایا اوراس محرفت ولیفین کو آگے مہنچا یا - اللہ نے ان کی تربیت اورطرافیت میالیسی برکت دی کاس کے افرار تمام اطراب عالم میں مھیل گئے ۔طرافیۃ میٹند صابریہ کی تج مید کی اس میں بڑے بڑے علمارا درفضل رواضل ہوئے .

ان سے اللہ فے ایک خلق کو نفع دیا ، جس کی تنداد اللہ ہی جانتا ہے۔ ان ہرسب
سے بڑے سے شیخ قالم ، مشیخ در شیدا جور مولانا لیعقوب ، مولوی احد سن مولوی محد سین اور مولای المنظر میں اور میں سب اپنی اپنی جگر شیوخ ہو گئے اور ان سے ایک خلق نے فائدہ اصل کیا ۔
دسیع المشرب متھے ۔ تعصیب اور تشد سے بہت دور یشنوی مولانا روم سے اجاملہ ملک کا وقت اس کا دوس میں دیتے تھے اورا ہے اس کا دوس میں دیتے تھے کو اسے

برُصا جائے اوراس میں غورونکر کی جائے۔

ان کی چند عمده تصانیف مجی ہیں ہوں ب کی سب عبت الی امر فت اور صوف بیں ہوں ب کی سب عبت الی امر فت اور صوف بیں ہیں ہیں ہوں ب کی سب ان میں مرضد "گزار موفت" ترشخط المن بی بین اور ان میں کنر فظم من کی سب اردو میں ہیں اور ان میں کنر فظم من کی سب اردو میں ہیں اور ان میں کنر فظم من کی سب اردو میں میں اور اور محلاق" بیں مارجادی المافرہ ماسا حروز جیار شنبہ کم کم مرموں وصال موا اور محلاق" بیں مشخ د حمت الدیک قربیب وفن کئے گئے۔ کے

مولانا محدر ريا لكصفه بين بمصرة فاردتي النسب ادر مفي المذهب بطراهيت وحرت كام تص يحضرة كى ولادت ١٢ صفر ١٢ ١١٥ ١١ ١١٥ م وزشنه بمقام قصيرنانوتر ضائر كمانير میں ہوئی۔ یقصیهار نیورسے تقریباً بیس ال کے فاصلہ رہے۔ یاصرہ کے انهال کاؤن ہے بعضرة كى عربين سال كى تقى كر حضرة سيدا حرشيد كى آخوش ميں دے دئے كئے اور حضرة نے سبیت تبرک سے نوازا مصرة کی عراجی سات ہی برس کی تھی کر حضرة کی والدہ بی ایسینی بنت مصرة شيخ على محرصدلقي نانوترى في انتقال فروايا -ابتداءي سي مضرة كقلبي حفظ قرآن کا ایک شوق اور واول تھا ۔ اس لئے باوبودسی دوسرے کے زور شہونے کے نواينة شوق سے صفرة نے كلام مجيد حفظ فرايا - ١٩٨٩ هيں جيكر حضرة كى عرسواسالك مقى مولانا مملوك على صاحب كيمراه دىلى كيسفر كالفاق مواروال ستأثيخ دقت معلوم ظارى كالحصيل شوع فرائى اوركيدا بتلائى كتب فارسى دعربى عرف وتوبو في يائى تقيس كوعلوم باطنيه كى طرف كشش بوقى قبل اس سدكمعلوم ظاهرى سفراغت بودوس يعلوم كى طرف انجذاب بوااورا تقاره سال كى عريس حضرة في شيخ وقت مولانا فعير لدين صاحبي تنديج ك دست مبارك برسيت كى اوراذ كا نِقت بنديا خذفرائ يحضرة سنن الشيخ الشائخ شاه كُوفات ما

له-مولان کیم عدالی نزهتالخاطر : صدر آباد دکس: ۱۹۰۰ جرمنا ۲۸ عربی سے اردد)

کے خلیف اور مندوقت شیخ الی بیٹ شاہ مُراسی ماحب کے شاگر داور دا اور تھے بعض قام ہمائی کے خلیف اور مندوقت شیخ کی خدمت میں رہنے کی ذہت اُئی مقی کہ شیخ کی طرف سے خور قو اجازت سے مشروث ہوئے ہوئے ہوئے کہ خوائی اور اُواد کی کثرت ہوگئی متی بیغا نچرمشکاوہ شراعین مفاق مولانا مخرقان درصاحب محدث جلال آبادی سے شروع فرائی اور صدی حسین اور فقا کر مور قو مولانا عبار محمد میں اور فقا کر مور قو مولانا عبار محمد میں اور فقا کر مور دو صوات مفتی الی بخش کا مصلوی کے اوشد تلامدہ میں مصرفے۔

ایک نواب کی منار پر صفرة میاں جی نور محر شبخانوئی سے معیت ہوئے۔ کچھ ہی دن صفرة منیخ کی خدمت میں صفر نشیں دہے سے کونر و دخلافت سے مشرف ہوئے میضو فی اجازت کے بحدا کیک آخری استحان فرطیا اور مجاز و خلیفہ سے دریافت کیا کہ کیا جاہتے ہو تسنی یا کہ مصفرة یہ خت امتحانی فقر میں کر دونے گے اور عرض کیا کہ محض محبوب صفیقی کی خوام شرب ہے۔ دنیا کی کوئی چیز نہیں جا ہے۔ دوحانی باپ نے یرفقرہ سنا اور لاؤ لے بلطے کی اس علوم ہی پر آفرین فرط کی اور دندگیر فرط کر لیے حدد عائیں دیں بیلسلائیف جاری تھا کہ ۱۲۹۹ ھیں دوحانی باپ کا مسایر سرسے الحق کیا۔

على كى جاهت بيرسب سے اول محترة اقدى فخرالمحد بين مولانا در شيد الحرصة اقدى فخرالمحد بين مولانا در شيد الحرصة اقدى فخرالمتكلين كنگومي في قالبًا ١٩١٣ و ١١ و ١٠ و بيند فورالله مرقده في معين كى اجازت مي صفرت مولانا في قالب مائل دال العلام ديو مبند فورالله مرقده في معينت كى اجازت مي صفرت كانگومي كو ميليد بين اور محترة نا فوري كو بودي سان دو نون كا بعيت مولانا محالم محالم المحالم مولانا محالم محالم المحالم المحالم المحالم مولانا في المولانا في المولون مولان محدث مولانا في المولانا في المولون مولانا في المولانا في المولانا في المولانا في المولون مدين اول مديم ديو بند، محافظ في ديست و مولانا في المولوني المولانا في المولوني المولوني

صابریه، قددسید، جنتید نظامیه قدوسید، قادریه قددسید، نقشبندید مجدویه قددسید، سهروردید
تدوسیدا در کمبرویه قدرسید سلاسل میں جناب فیض آب قبله حقیقت دکھید محد فرت صفر
میاں جویشاہ نور محرج بنجانوی سے خلافت حاصل ہے ۔ مبرت سے شہور علیا برشلامولوی
ریشیدا حوکنگوہی، مودوی محدقا سم نا نو توی اور مولا نامرشد نا حافظ حاجی محرجینی محیاتی نامری
الرا آبادی صفرة حاجی صاحب کے مرید موسے اور سب کی دلی مادی حاصل ہوئیں بنچا نچانهوں
نے ضیاء القلوب میں وصایا کے تحت ارشاد فرطا ہے

رو بوخص کواس فقرسے محبت ، عقیدت اور ادارت رکھتا ہے وہ مولوی رخیدا حد اور مولوی رخیدا حد اور مولوی کے مام کی الات کے جامع ہیں فقر رحاج ماہ ، کا کا الت کے جامع ہیں فقر رحاج ماہ ، کی بجائے ملکہ مجھ سے ملندوں جر سمجھے ۔ اگر چر نظا ہر محاط ربطس ہوگیا کہ وہ میری ملکا ور میں ان کی حکمہ ہوگیا ۔ ان کی صحبت کو فنیم سے مجیس کوان جیسے حضرات اس زمانہ میں میں اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہیں ہے ۔ ایاب ہیں اور ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہیں ہے۔

سی به جهکده رحاجی صاحب، اس زماندیس یادگارسف بین فدر کے زماندیں بنگامر سے چیک ادا یاکر کم منظم بہجرت فرا گئے اوراس بارکت مقام برم رحیوا بطان ہی کی طرف رہوع کو ما سے بہیشے بوم خرایف بین مثنوی مولا ناروم کاورس دیتے بیں فالم انے دوج ، صنیا مالقلوب، شخفہ العشاق ، جما دِ اکبر ارشادِ مرشداور درد فیمناک ان کی شہور تصنیفات ہیں۔

مولانافيض الحسن صاحب ادب مهارنيوري "وفيره اكابر صرات داخل سلسيوك. الدرمضان المبارك المهار وي خديج بنت حاجى شفاعت خال راميورى بعض سابط ريال مريز كاح كيا مكريشم وردزبان ريتماتها ك اے خدا ایں بندہ را رسوا مکن ک بیم بیم سر من بیدا کن بالأفر بوراس سال تين اه بيس روزاس عالم اريك كومتور فراكر مواجا دلافرى اسمام مطابق ومهاء بروزر يرار خنيد اوقت آوان صبح مجوب عثيقي سے واصل موت ادرابل دنيا كومفارقت كاداغ ويا يجنت المعلى مين مولانا رجمت التصاحب كرافوى تم المكى بانى مرسطولتيدكى قبرك متصل وفن موسخ-تصانیف ارجان بیم شنوی مولانا روم - پیشنوی رومی برفارسی زبان میں حافیہ ہے۔ اعلی صفرة کی حیات بین اس کے عرف م حصی طبع ہو سکے۔ باقی بعد میں طبع ہوئے۔ ٧- فذا ي وح - يرم ١٧١ هي تحرير كي كئ - ١ - جما واكر - يروماله ١٧١ه من تاليف سرواب - المن في تحفة العشاق - يوام الاصي للحي كني - ٥ - رساله وروغمناك - ٧ -ارشادمشد سنة اليف ٢٠ رجادي الاولى ١٩٣ ١١٥ - ، حنيا راتفلوب رفارسي ١٢٨٧ ١٥ يس كم كرميس تحرير فرانى -اس كتاب كالاريخي نام مرفوب ول يد -مدوصة الوجود-وفيصد سفت مستلر- ١٠ - كلزارموفت - اعلى حضة كى يرتايفات اب كليات المادير كنام سيشهورودون بن اله مولوى رجان على لكھتے ہيں: مولانا حاجى امدادالله؛ علوم ظاہر دباطن كے جامع بين يشتيه،

المولان المراد الريخ شائخ چشت : كاچى ، ١٩٩١ مع ، ١٥٠ رساقتاس)

علام تطبيق احد نظامي تكصفين:

دصابرید سارکامرکزاس دورد المطاروی صدی پی امروبر بنا ۔ و بال صفر قناع خدادین امر مه ۱۱۱ه مصفر قناه جدالها دی دم ۱۱۱ه می اور صفر قناه جدالباری دم ۱۱۱ه می فیم میں امروبر بناه جدالباری دم ۱۲۱ه ها می دم مورد ناه جدالباری کے الله میں کرفضا کئی کے جمعی اصفی استان کے الله کا المحتی بناه عبدالباری کے خلیفہ حاجی سید عبدالرحیم ناطمی دم ۱۲۹ه میں شخصی محبوب سے دین کا السادر دلے کوالحے کوب ک فیم میں دیا ہے المحاد کی شادی گا تو کہ میں اور کے المحاد کی شادی گا تو کہ میں اور کے المحاد کی شادی گا تو کہ میں اور کے المحاد کی شادی گا تو کہ میں اور کے المحاد کی شادی کی تو کہ میں اور کے المحاد کی سامتہ میں اور کے المحاد کی المحاد

سفرة حاجی امدادالد صاحب ۱۲۲۱ هیں مقانہ میون میں بیدا ہوئے تھ ابتدائی تعلیم و تربیت کے بعد مجاز جلے گئے ۔ وہاں سے واپس اسے توارشاد و تعقین کا مہنگامر بر باکدیا الدّ تعالیٰ نے انہیں دل و دماغ کی بہت سی تو بیوں سے نواز اتھا اور وہ انیسویں صدی کی جمین طلیم اشان تحریکوں کا منبع و فرج ہے۔

ا مسلانوں کی دین تعلیم کوفروغ دینے کے لئے ہوتھ کی انسیویں صدی میں شروع ہو گی جس نے بالا کو دیو بند کی شکل اختیار کی - ان ہی کے ضلفا ، ومریدین کی ٹرِخلوص جدو جد مکا نتیج تھی -مولا اور شیداح کمنگو بٹی دم - ۱۳۲۳ اے ، مولا نامح قاصم نافو تو گئی دم ۱۲۹ ھے ہولا نامح لیقوب نافو تو گئی اور جاجی محمد حالہ مصاحب ان کے خلفا تھے کے شیخ المندمولان محمود میں امولا نامح دقائم کے جانین مقد انہی بڑرگوں کی کوششوں سے دینی تعلیم کا پیر جا ہوا -

٢-باطنى اصلاح وترسبت كے لئے انسيوں مدى كے آنوا ورسيوں صدى كے شروع ميں

دونزرگوں کی کوشین خاص طور برقابل ذکر ہیں۔ مولانا انٹرت علی صاحب تھا او بھی احاجی صاحب کے خلیفہ سے خطاعہ میں اس کے خلیفہ سے نصوب کی کوشیں کے خلیفہ سے نیادہ انہوں نے ایک پول نے تصبہ کی ایک کمنومسی دکے کوشیں معظی کوسلان کی کام کیا دیکی مولانا تھا او دی کی تحریک میں مصلاح کا کام کیا دیکی تحریک میں مصلاح کا کام کیا دیکی تحریک میں مصلاح کا کام کیا دیکی تحریک کی مصل ہوئی۔

ان كي نسكين في بوكار بائي ايم تحريك أوادى وطن كي تقى - اس سديدي فورها جي صاحب الد ان كي نسكين في بوكار بائي الم انجام ديجي وه مندوستان كي الريخ بين أب ذرست مكفف كي قابل بين - فدر كوزا نديس تحاد معون كا انتظام حاجي صاحب في البين بالم المي المرد و دويواني اورفو جلادى كي مقدات فيصل فرات تقى - آزادى وطن كي من جذب في حاجي صاحب كي تعديد و المركولان كي مندوستان مي الكروس الكر فنعلا بن كيا مناه وال كي دفقا را ورتلانمه في مندوستان سي الكريزى مكوم من كا اقتدار فتم كوف كي مندوستان سي الكريزى مكوم من كا اقتدار فتم كوف كي دياندار موزخ ان كوم لا نسك كا المندون المركولان كي دفقا را ورتلانمه في مندوستان سي الكريزى مكوم من كا اقتدار فتم كوف كي دياندار موزخ ان كوم لا نسك كا الله المناه كي مندوستان من الكريزى من مناه كل المناه كي مندوستان من الكريزى مناه من كل المناه كل المناه كي دياندار موزخ ان كوم لا نسك كا الله المناكي ، تاديخ مندكاكوني دياندار موزخ ان كوم لا نسك كا الله

الدادصابری کلمت بی و

در صفرة املانالله ما حن كو آج مي علي في كام كابر طبقه جانتا بهاوران سي عقيدت دكستا ب ماجي ما حن في مرز اف مي برخيال كي عالم سي فيوض دوما في كاسكر منوالياتها منودتا

كه - طارفيليق اح نظامي زياريخ مشائخ حِشْت ؛ لامبور ؛ بل الريخ صلام المهم

تومولانا کے خلفار ہیں۔ گر جناب مودی شاہ طوراحدا بنیطوی کو بونسبت روح مقدس مصرق مولانا سے رعا بڑوا تم الحردث بِآبا ہے وہ فنافی الشیخ کے درجہ سے کم نہیں۔ لمغایہ بدرجواولی خلافت کے لاکت ہیں۔ بارک النّد فی عرصم وصلاحم حاجی وارت صن صاحب بھی محضرق مولانا وسنیدا حمد صاحب کے عمدہ خلفار ہیں ہیں اور مشائنی نظر لیقداور لباس صوفیا ند رکھتے ہیں۔

عبنقش قدرت موداد تیرا
یہ ہے صنعت کا اظہار تیرا
تو بی تو ہے یا ہے آثار تیرا
ہرگل فارمیں گل میں ہے فارتیرا
عبب تیری قدرت عبب کارتیرا
کردادہ بھی تیری ادر آزاد تیرا
ترے نور کو سمجیس اغیاد تیرا
کرجس جا نہیں ذکر اذکار تیرا
مجھے دیکھتا ہوں شاغیاد تیرا
مجھے جنشس ، سے نام ففارتیرا

اللی یہ عالم ہے گئے۔ ٹارتیرا عجب رنگ بے رنگ ہررنگ ہیں ہے تواقل تواخر تو ظا ہر تو باطن جماں تطفیت گل ہے وہی فارگل ہے فوشی غم میں رکھی اور غم فوشی میں دوائے رضا کیا کروں میں اللی یہ کوتا ہی اپنی نظری ہے یارب نمیں وہ جگہ اور نمیں دہ مکال ہے اللی میں ہوں کہس خطاوار شیرا كابويا حرب نمالك كابروتقريباً اس دوريس برستندها لم آب كامريد تفا بنيانچ مضرة مولانا دخياهم المنداهد النكوسي المضرة مولانا محرة مولانا مولانا المحرى وهورة ب كمر مدهل مين شاركة جات مقدة مين والمرابعة من المحرة مولانا مولانا المحرة مولانا محرة مثلة من المحرة مولانا محروق المحترة مين المحرة مولانا محروق المحرة من المحروق المحرو

د صفرة حاجی واملوالند مها برکی بصاحب و همة النوعليد كے خلفار بے شار مرد ياروا مصاريس بي رسانوين بيئتير صابريد ميں و با وجود قيام كم معظمر كے كروبال عاضر بروكر شرت كا بونا فادر ہے ، محفرة معدد ح كے بوار مشائخ بيں سے كمى كواس ورويشرت نميں موئی منج لد آپ كے خلفار كے محفرة اجتية السلعت ججم الحكفت مولان كرشيا جي صاحب ملكو بي اور صفرة مولان محق قائم صاحب نافرة كئى اور محضرة مولانا محر لعقوب صاحب نافو تولئى مسلم على راور صلى كروسے بيں۔

صفق مولانا در شيدا حد گناوی ده تدان عليه کے خلفار بھی آجل بزرگ اور عالم باجمل مانے جاتے ہيں جيسے حضرة مولانا محمود من صاحب ديو بندی صدر مدرس مدرسرعاليد ديو بنداور حضرة مولانا عبدال حيدان عدر مدرس مدرسرمظا برعلوم ، صفرة مولانا جدال حيم مائيوري ، صفرة مولانا مساق احد صاحب المنسيطوی اور صفرة مولانا رسنيدا حد گنگوني کے صاحبر اور سے صفرة مولانا کي مسعودا حد صاحبر اور سے صفرة مولانا کی خانشین اور اوقات کے پابند ہیں باقع الحروث ان مسعودا حد صاحب اس عاجز کے مائے اور خان سے مل کرفوش برتا ہے اور عب طرح صفرة مولانا در شيدا حد صاحب اس عاجز کے مائے اور خوات کے اس عاجز کے مائے اور خوات کو اس مور کے مائے اور خوات کو اس مور کے مائے دور خوات کے ایند ہیں آتے ہیں ۔ در صفرات سے بیش آتے ہیں ۔ در صفرات سے بیش آتے ہیں ۔ در صفرات

اب جاكمان تباؤیه ناچار یا دسول کی غرج کرچ بول ی بیت خوار یا دسول مرا شفیع موجی کا مرد کاریا دسول اب زندگی چی سوگی دشواریا دسول ادراسس سے زیادہ کی پنیس دکار اوراس

تم في مي گرند في فيراس حال داد كى
دونون بهمال مي مجد كود سيار به آب كا
كي در به اس كوك عصيال وجوم ميه
گيرا به موطرت سه في ورود مي استان آب كا استاد كى جبيل

مج ويدارك اينادكاؤ يارسول الد مجه وقت كى ظلمت سيكاد مارسول الد مجهد ديواز اوروكتى نباؤيا رسول الند تميين جيوراب كهان جاؤن تناؤيار سولالله كرم كاليفاك بيار بلاؤ يارسول الله إلى منبكس كاساد يا وسول الله بهار سيرم وعصيال يرنبط وبارسوالله لس اب جا برو داؤيا تراؤيا رسول الله ميراب نظرول سطني مث كراد بارسول الله مرى كشتى كن رسے يرككا و يارسول لند كر بير نها كو مدينة من الأو يا يسول الذ ميں بر فعاتی سے الدؤ ارسول لند دوئی کے برف کودل سے طاؤیا رُبواللّٰہ كرم فرادًاب نوست بيادًا إرسولُ لله

دراجير الم يرد الحادثاروالله كروروئ منورس مرى المصول كذورني اطارزلف الدس كودرا بيره مبارك سے شفيع عاصيال بوتم وسيله ليكسال بوتم باساجة تهارك شربت ديادكا عالم خداعاشق تمهارا ادر بوئبوبتماس كے كرم فراؤتهم براوركروس سيشفاعيكم جمازامت كافق نے كردائے آپ كاتھ منزن كرك في كوالمطيب سالينم ميسابول يطرح كواب عمس افلابوكر اگرچ ہوں زلائق، ان کے برامدیتے صيب كريابوتم المم انبياً موتم تراب بينورى كامام اك فيكوطاراب مهت مشكا عواس دادى ورس سرولوى

کان جائے اب بندہ لاجادیرا

تو شافی ہے میرا اس بھارائیرا

لیا ہے پکو اب تو دربارتیرا

جو بودا بر رحم نے فوارتیرا

کمان ش ، کمال بجر ذفارتیرا

ترہ یا داس کا، دہ ہے یارتیرا

رہوں مین سدامت دمیخوارتیرا

تومطلوب، میں ہول طلبگادیترا

کرہے کون تو کیا ہے گفتارتیرا

کرہے کون تو کیا ہے گفتارتیرا

کرہے کون تو کیا ہے گفتارتیرا

آب كے نعتبہ كلام كے چذ فرونے ذيل بن ويتيعات بن

اب آ بڑا ہوں آپ کے درباریاریول ہوں اسی تمسارا گنمگاریاریول پر سبوں تمسارتم میر مختاریاریول ہوں خبلت گناہ سے سرتنا دباریول میں گرچہ ہوں تمام خطا داریاریول کیونظرکرم کی س اک باریادیول اسس دن دمیون جھے زنما یا دیول عصیاں کا میر مے جب کھیل خاریاریول کر کے نماد آپ برگھ۔ راد یادیول عالم ندمتقی ہوں ند زاہد ندیارا اچھا ہوں مابلہوں غوض جو کچھ ہوں ہوں کسطرے آہ ہیں کووں خدمت محال عرض ذات آپ کی تورجمت واگفت ہے برم کریسے ندمیر سے فعل برکوں برنسگاہ تم جس دن تم عاصیوں کے شیخے ہو کھی تیں کی جو خدا کے واصطلاس دن مرمی خبر اگر خواب میں منہ دکھائے گئد مراجان ودل سب فلائے محدٌ فعاکی رصّا ہے، رصّائے محدٌ اگر منہ سے پردہ الحقائے محدٌ ہواہے پرسب کچھ برائے محدٌ کر سے رہنج بھی خاکیائے محدٌ

مرا طالع نفنته جاگے لیتین ہے
میں اس پر فدا جان اورول تقراب میں موسی ہے مرضی خدا کی
خبل ہوکے نورشید کا رنگ فق ہے
د ہوتے تو کیے میں نہوتا لیتیں ہے
عطاکر اللی تد اکس کی تمنا

کاش مکن مراصحوائے مدینہ ہودے
دام میں جیے کوئی مرغ تطیبا ہودے
زید قسمت بوسفرسوئے مدینہ ہودے
مثوق میں بھر تو مرااور پی فشٹا ہودے
من میں جام بھی رہے ہو کر برینا ہودے
جیسے حیگل میں بجولا کوئی الحرام ہودے
پاڈس پر با کوں مراشوق میں ٹر امودے
خاک بوالے کے ٹرے اکھوں میں مرابودے
حال جیسے کسی ناچرزگدا کا ہودے
حال جیسے کسی ناچرزگدا کا ہودے
حال میں کسی میں ناچرزگدا کا ہودے
حال میں کسی ناچرزگدا کا ہودے
حال میں کسی ناچرزگدا کا ہودے
حال میں کرموزن ہو ترکیوشا نے کامورہ ہودے

مراعظم دين وونباك مجلاؤ ارسول الله مشرف كرك ويدار مبارك سي فواك دم ميساكات وام عشق مل مادعام وك بس اب قيد ودعاكم سي وطاؤ مارسوالله کے ہے سوق نی یا ار علو مدینے علو مدینے ميں ہوں كا ول سے تمارا رہر علو مدینے علو مدینے صابحى لاف لكى باب نونسيم طيراسيم طيب کے ہے شوق اب ہوایس اڈ کر علو مدینے جلو مدینے فداك هوس توره چكيس عرجي بونى بانز مریں گے اب تونئی کے در پرطو مدینہ جلو مدینے المتر شركموں مير سے ب اوا جو دو أو ل عالم ي حام ودات توسر قدم بوكر ورد يركر علودين علودين يرعاز عشق محرثي بن داوں كوامت كے مستق بن کے ہے ہرول ہو ہو کے مضطرطوردسے علورسے بوكفروظهم وفسا ووعصيال براك شهريس بوئي نمايال تودين أكل اعظ يركد كرطومديث علومديث وجب كحمون برجب مين برع بن الموق ني سين صدا يركع ين كو بكوت جلو مديث جلو مدين بلاكت التراداب توافي بو فوج عصيال نے كي يواني غات جا ہو تو اے برادر علو مدینے جلومدینے

اغ بوزت سے ہاففنل لاکھاد مجد کو وہ کو بیتہ تمارا یا نبی اللہ مرت دوبارا یا نبی اللہ واللہ می بود سے دوبارا یا نبی اللہ در بر بال امارا یا نبی اللہ مرسے دل کوتما کی اللہ بی تمارا یا نبی اللہ مرسے دل کوتما کی اللہ بی تمارا یا نبی اللہ مرسے دل کوتما کی اللہ بی تمارا یا نبی اللہ اللہ مرسے دل کوتما کی اللہ میں تمارا یا نبی اللہ مرسے دل کوتما کی کوتما

اگریجرب نود وستم و لے مہنسیاری گردم

بباطن سٹاؤ کوئینم بظاہر خوار می گردم

یوں دیدم رویتے خولین را بهرجائے بهردنگے

اذیں در بجروبر و کوچیئ و بازار می گردم

عجب بے خود وستم کہ طرفہ ناہوا این است

کہ دل دارہ سیخہ دل دارم سیخہ دل دار می گردم

رانا فع نخوا ہم سند نصیحت ناصی ہرگز

کر سودالیش بسر دارم منہ من بے کار می گردم

بیا ذر مخترکن دِل اہلاد را روسنسی

کر عکس فور بے کیفم سیخے انوار می گردم کے

سوکاس فور بے کیفم سیخے انوار می گردم کے

فدرتِ شاہ میں جیسے کوئی بردا ہودے وصل کا اُچ اشارہ نتر بروالا ہودے نود در چری والائے نبی وامودے دھیان کس کوادب و بلاد ہی کا مودے خاک پا اُپ کی ان آنکھوں کا سرا ہودے میز تھی دستی ہو کچھاور نر تحفام ہودے میز تھی دستی ہو کچھاور نر تحفام ہودے میلو ما طور بھی آنکھوں میں تماشا ہودے فضیل حق سے تری حاصل پر تمنا ہودے فضیل حق سے تری حاصل پر تمنا ہودے ائده كر المتحد ون عض لعبد عزفیاز پرغلام آپ كا حاضر به قدم بوسی كو مری بتیا بی و سکینی پر رحم آنے فرور دوار کر مرقدم پاک پر رحم آنے فرور کھیں چوموں مجا انکھوں سے لگا دک وہ قائم کومراث نثار قدم پاک كروں اور جب رو ت مبارك كی تجلی دکھوں سن كے سٹون كوئتے ہي طائد محتی تورید

یا محک مصطفی فریادیم

عال یه ابتر ہوافریادیم

اے مرے مشکل کشافریادیم

تم سے اے نور فلا فریادیم

یا بنی کینے جدا فریادیم

یا بنی کینے جدا فریادیم

اسے رسول کبریاف ریاد ہے آپ کی اُلفت میں میرایانبی سخت مشکل میں میبنسا ہوں آج کل بچروہ تاباں کو دکھلا دو مجھے گردن ویاد سے مری زنجیرطوق قیدغم سے اب چیٹرا دیجئے مجھے

دل ہوا غم سے دہ پارہ یائی روئے نورانی شارا یا نبی کون ہے ہمسرتمالا یائی صبر و طاقت نے کن رایانی

آپ کی فرقت نے مارا یا نبی طالب دیدار ہوں دکھلا سے متی تعالی کے تمہیں مجبوب ہو درو ہجراں کے سبب مجدسے کیا

٨٨ - مولاً النشي محدقاتم نيا نكري ١٩- مولا نافيض لحسن ادسب مهاد نبودي ام - مولانا حكيم فسياء الدين مهار نيوري يم- مولال بدرالدين معلواردي ٢٦- مولانافليل الرجل مهاير كارم ٢٨- مولانا مفتى عزيز الرحل ديوبندي هم-مولانا محد شفيح اورتك آبادي مهر مولانا ما فظ عمرا حرقامي هم- مولانا صفات احد غازی بدری وم-مولا أعناست النه الوي ١٩- مولانا يدعيداري كانتعلوى مه- مولاناتاه وارت حس ١٥-يداصغرفين ديدبندي ٥- ولاناخاه منرت الدين احد ۲۵- مولانا محى الدين مسودى ٢٥-مولانا فيرسس ياني ستى ٥٥-مولانا عليم زا برحس امروبوى مه-مولانا نورم رفايدنواهي المدوران المدين الورد في وح ٥٥- شيخ مبالفتاح لازتير ۵۸-مودی نیازاح جانفین حضرة عاجی صاحب ٥٥ - مولانا منورعا فتتم مررسه الما دير دريسكم او تاضي رتضي حين عابر عدرة بادي صابر كان ١٢- مولانا محرطي مؤيكرتي باني ندوة العلى ولكصنو- م ٢٩٢١هم ١٩٢٤ ١١٠- مولانا كرامت على صاحب المالدي والوال وأثار شيخ الوب والعجم ميا ١٧٠-١١١ شاه عدار سيم داست يوري ٥٠- مولانا خادت عي أيطوى الوال دانار ٢٠٠ ١٠ - مولا اخاه عوالد حال آادي رم ١٩١٢) د ، ، ) ٩٥- مولانا مكيم سيد مبدالي حسن العندى ناظم ندوة العلار وسابقاً)

حضرة عاجى امداد الله صابر ملى ادران كفافاً ٢- مولانا محدقاتم الوتوي ٢- مولانا اشرف على تقانوي ٢- مولانا محى الدين خاطرح ٨- كولانا حاجى كسيد محد عابد ديوندي ١٠ - مولانا توريخد ١٢- مولانا محمد تعقوب انوتوري م - مولانا محمدا فضل بخاري اكراً إدى ١١-مولانا شرحت الحق وجوى ١١- مولانا محب الدين عي ١٠- مولاناعدائسميع راميوري بيدل ۲۲ - مولاناع بدالندانصاري النيرهوي ۲۲- مولانا فداحين درمسكوي ١٧- مولانا يعدرحس فو عيرح ۲۸ مولاناس برومر على شاه كولودي ١١- مولا أقادر بخش سراى ٢٢- مولانا حافظ محد لوسعت تعاذى ٢٥- حافظ عمر معدالند بزاردى ٣٠ - مولاً ناحكيم محرصديق قاسمي مراداً إدى

١- مولانا در شيدا عد كناويي ٣ - مولانا تغليل اعدمها رنيوري ۵-مولانا احرمس امروم دی ٥- مولانا عليل احد ٩- مولانا منظوما حديم ١١- مولانا جدا لحاحد بنكالي ١٢ مولاً المحمود سن في الهند ۵۱- مولانا كاميت الدولوي ١١- مولانا كسيدامرهره ۱۹-مولاناشاه محرسین الرآبادی ام- مولانا احد حسن كانبوري ٢٢- مولانا حافظ عبدالهمن امر وبوي ٧٥- مولانا بيدا بوالقاسم بنسوى فتحيواني ٢٥- مولا باانوار المنهجدر آبادي ٢٩ يمولانا قاصني في اسهاعيل منكلوري ٢٠ - مولانا في محد متا ذي ٣٧- مولانا شفيع الدين مكينومي ٢١- ١٧١٤ عدايا عدايراتهم الدالدي ۲۹- مولاناتاه محرسليان ميلواري

## قط الارشاد فقر مونا رشيا حرك ويي

" شخ الم معلامه محدث ورخيد أحد من باست احد بن بير بخش بن فلام حين بن فعام حين بن فعام على بن فعام محدث ورخيد أحد من باست احد بن يربخ ش بن فعالم اور فعام على بن على البرب قاضى عمر اسلم انصارى حنفى راميورى فم گنگورى معقق عالم اور يقتى فاضل شے معدق ، حفاف ، توكل ، شهامت اور دين پراستهامت بين ان جيسان كن في فاضل محد معدق ، حفاف ، توكل ، شهامت اور دين پراستهامت بين ان جيسان كن في فاضل

٩، ذلقعده ۱۲۲۱ه کواپنے ننهیال کے ال گنگوه پی بیدا ہوئے -اصلاً تصبه
دامپورضلع سهارنپورکے تھے -فارسی کے درائل اپنے امول مختیقی اورصرف ونوکی ابتدائی
کا ہیں مولوی فخر خش رامپوری سے بڑھیں ، پھرد الی کاسٹر کیا اور کچواسباتی قاضی احدالدین
جہلی سے بڑھے ، بھر شیخ ملوک علی ناوتوی کی خدست میں پہنچے اور اکٹر در ای کتابیں ان
سے بڑھیں اور کچیرفتی صدرالدین دہوی سے بھی -حدیث اور تفقول میل پنے عالین
اور کچوا صربعید بن ابی سعید دہوی سے بھی -حدیث اور تفقول میل پنے عالین
اور کچوا صربعید بن ابی سعید دہوی سے بطرھا - بہاں کک کرمحقول ومنقول میل پنے عالی نے
سے بڑھ کئے اور تجوالیس گنگوه آئے اور اپنے امول مخترفتی کی وقتہ خدیجہ سے شادی
سوئی مجھوا کی میں مورائی سے کی ان کی خدمت میں رہ کو بھی گرنگو ، میں صدارت تدریس بنائر نے کو میں میں اور تی تدریس بنائر
ہوئی میں معادرت تدریس بنائر نے کو میں عالی اس بنائر نے کو میں سے دارت تدریس بنائر

چھاۃ کے نظفہ گرکی جیل میں رکھے گئے بجب کافی تبوت نا الاتوبری کردیئے گئے۔ مھرا کی زان میک درس و تدایس اورافادہ کاسسد جاری رہا۔

برسید می اور اینی شیخ حاجی الما دالله مهابر کمی سے ملے ، جج کیا بھر مریز منورہ کا قصد کیا - وال اینے استاذشیخ عبدالغنی سے بھی ملے مھرمبندوالیس اکر تدریس کی مشخول ہوگئے۔

دوباره ۱۲۹۲ هدیں ججاز کا مهفر کیا -اس مرتبہ آپ کے مہمراه نیک لوگوں کی

ایک جاحت بھی تھی۔ان میں مولانا محدقاسم ، مثیخ محدی ظهر ، مثیخ لیقوب ، شیخ دفیح الدین ،

مثیخ محمدوس دیوبندی ، مولانا احد حسن کا نبوری اور دیگر حضرات شامل متھے اپنے والدین
میں سے کسی ایک کے لئے چھ کیا اور میچر و ما روز تک مدینہ منورہ میں قیام کیا ۔اپنے شیخ
عمرالفنی سے ملے اور مجھر کم کمرمروالیس آگر بورا ایک مہینہ محضرت عاجی امداداللہ و کی خدرت میں میں مداداللہ و کی خدرت میں مداداللہ و کی خدرت میں میں مدادی رکھی۔

اورانتمانی مسائل میں بعض رسائل - آپ کے مکتوبات کا بھی ایک مجموع آپ کے احباب فی جمع کی ہے۔ اور فتا وی کا بھرع تین جلدوں میں ہے - آپ کے تعمید در تند مولانا عمری کی رس میں آپ کے افا دات کو کھرکر میں اساعیل کا ندھلوی فی جا مع حرایا اور امنی تعلیقات کے ساتھ "دلامح الدرادی" در کو کب الدری کے خام سے جمیوایا -

اب تقدی اتباع سنت الر مدین پرامتهامت ابدعات کرانتیسال منت کے بھیلا نے اور شعائر اسلام کے بند کرنے اور دین کے معامل میں کسی کی برواز کرنے نفوس کی پرواز کرنے نفوس کی برواز کرنے نفوس کی رئاست ان پر ننتی ہوتی ہے ۔ اللہ تعالی نے انہیں ایسے شاگر داور خلفاء دینے کہ اس زائم میں ان جیسول کا وجود میں مقا۔ وہ جی دین کے معاملہ میں آب کے تقویق میں برجیتے تھے۔

آب کے کبارخلفاء میں شیخ خلیل احربہار نبوری شیخ محمود من دہوبندی اسیخ عبد الرحی مرائع محمود من دہوبندی اسیخ عبد الرحی مرائے بوری اور شیخ حمین احرفیش آبادی مدنی میں اور شیخ حمین احرفیش ات میں شیخ محمودی الدانوی اور شیخ حمین علی الوانی اور دیگر صفرات میں جمید کے دن اُذان کے لبد مرجمادی الائن مسلا احد کو آب کا وصال شوا مولانا محمد میں اُن تحریر فراتے ہیں :

رد آپ ججة الاسلام مولانا محرقا مع صاحب قدس سرة كوفيق اولوس ووست مقر رفراد مطالب ملى تعدما مقد سوابر المنوكات قائم دال-

جة الاسلام علم كام كام بي اور صفرة المم رباني فقد وحديث كا آپ نےمسائل فقید کواحادیث بِمنطبق کرکے درس مدیث کا ایک ایسا طرتفائم فرايا جريقينا فينظيراورمبت زياده ضروري تقاك مصرة علام ولانا انوراناه صاحب كشميري فرايا كت عقي: مدا ام رياني زوف مُلابِ الوعنيف كام رفق - بكرچالال منامب ك فقيد عظ مين نے كسى و نهيا و جا بعل ندمول كا امر مرد ا يدوونون بزرگ ، د مراهي حضرة حاج صاحب را ماوالله ) كوزيرا ورتحرك ك دوح دوال تق - انتظامي محريك برا مام رباني كُرفتارك كئ ـ مردر معققت بتقدية كاكتمريتاكداس تمام مركرى كے باوجود فعلاوند عالم نے نجات دلادى - ابھى مقدمدىيش تفاكه عام معافى كا علان بوكرية الهم جيداه تك والات ياجيل خانين رسبنا برا-جب دارالعلوم ديديد كي تحريك شروع بوئي قوآب اس كيسر برادرده كل تقع مصفرة حجة الاسلام رمولانا محرقائهم ، كم متير خاص عقد - ان كى وفات كع بعد

> دارالعدم کے مریب سقرر کئے گئے یہ مولانا قاری مح طبیب صاحب قالمی لکھتے ہیں ،

رو آپ وارالعلوم کے اینول میں بی اور سریراہ کی سیٹیت رکھتے ہیں اور اس اور سریراہ کی سیٹیت رکھتے ہیں اور اس اور اس اور سے بہت زیا دہ شخص رہار ہا ان انول نے آپ سے استفادہ صاصل کیا۔ آپ نے علیار کی دینی تربیت فرائی اور انہیں دین کے اسے میں آن اوسنے اور شکام بناویا کہ ان افراد برکوئی می فقند اثر انداز نرم وسکا۔

ك - سولانا حكيم عدالحي - نزصته الخواطر: حيدراً إدركن - ١٩٤٤ جرم معانا ١٥١ رعرفي عاروو)

له مولانا سينيميال ومعلى في من مراداً إد-ستمر وم ١٩١٥ و معداول مسامه

ركات علم وفضل تمام اطراف بندوستان كو هير سيري بي -يى نيس إكتان من في ويتفيح وبناب طفرا صلاد ولا اعتشام الحق وفيو سے جارى ہے ۔.. ان سے ملكے دوالفقار على دورندى ان المركز ركي بن كارد درج جاسر فيره كاكافي مشهور سے جيارا د مين مولانا مناظرتس عي ايك بنديا يعالم بين ي وائره معارف اسلاميد كم مقالة كارمولاً أسيم حدفريدى كليقة بي: ورف العرائلوي مشور محدث امولانا بالت احدانصاري كنكوسي ك فرزند تق ان كى يدائش ٢ . دُلِقِنده ١٢٢٨ م ١٩ ١٩ كربوزشنىد بوقت جا سنت قصير ككوه رضلح سمارنيور، من شيخ الشائخ حضرة عدالقدوس كفكريتي كي خالفاه كيمتصل كان من بدئي-ان كاسك نسب والدكى طرف سے مفرة الوالوب انصاری كاس اوردادى كى طرف سے كبارهوس لشيت مرقطب عالم شخ جدالقدوس كنكوري سدل جا اس-

له طوالط فرا المرور مندن مان كيما إدران كي وقعانيف واليف ارمعان في لامور ١٩٥٥ وه

رور الكليسى ميں بيال ديو بنيدا ور ندعة العلمار كيے بعد ديكر يقطيم علم اسلاميدوع بيد كے مركز بنے مولانا فحرقائم ، در غيدا حد كنگوبئ محمود كحسن ، اخر وضائل مقانوى ، خبيدا حد عثم الى ، الورشاه وفيره آسمان علم وفضل كر شموس واقمار تھے ، جو ديو بند كے مطلح سے جيكے وجوده علم وفضل كر شموس واقمار تھے ، جو ديو بند كے مطلح سے جيكے وجوده علم فضل كر شموس واقمار تھے ، جو ديو بند كے مطلح سے جيكے وجوده علم فضل كر شموس واقمار تھے ، جو ديو بند كے مطلح سے جيكے وجوده علم فضل كر شموس واقمار تھے ، جو ديو بند كے مطلح سے جيكے وجوده علم في مولانا صفط الرقمان و فيره ك

اله موونا قاری موطیب قامی دارالعلوم دیوبند دیلی ۱۹۹۵ء ملک که روند مولالقیوم - تاریخ ادبیات عامد نیاب ۱۹۱۲ و منامی ۱۸۱۸ مولا باکستان کامحارد لرسید

میخش دامپوری سے بڑھیں مون ونحوکی اہدائی گاہیں پڑھنے کے بعدائی کی ترغیب سے علم ورسد کی کھیل کے اور وہاں مولوی قائلی چالاین مجمعی کی شاگر دی اختیار کی ۔اس کے بعد مولانا مملوک علی نافرتری کی ضدمت میں حاضر ہوئے ہواس وقت دہلی کالجے داجمیری وروازہ دہلی کے مدرس اول سے - ۱۲ اصبی مولانا محجوا می اور سے کا تو توی ہوگئے اور آئیس میں لا المحجوا می اور توی ہوگئے اور آئیس میں لیا المحتوا میں مولانا محتوا میں مولانا محتوا کی ہوئے ہوئے کہ مرس اول سے - دورالعلوم ویو بندکی تامیس واہتا می میں میں ہوئے تو اور مدین شاہ جائے گئے ہوئے دورالدین سے بھی اکتساب علم کی اور حدیث شاہ جائے گئے میں موروں نے متح کے دورالعلوم ویو بندکی تامیس واہتا میں میں جو میں دورہ سے بڑھی ۔ درمیات سے فارغ موروانہوں نے قرآن جی پھنظ کیا ۔

تعصیل علم کے بعد مولانا رسنیداح گنگدہ سے مقانہ مجون آئے اور عنہ ق حاجی المالی میں اللہ عنوں کے بعد مولانا رسنیداح گنگدہ سے مقانہ مجون آئے اور عنہ ق حاجی المالی سے بعید سر مورث کی رہنائی میں مام ماذل سلوک طحکیں اور جاروں سلسوں کی اجازت و خلافت حاصل کی۔

فلام قادرگرافی نے ان کی شان میں پر دہائی کی ہے۔

خاک گنگوہ دا فو ہداست رہنید گنجیزہ فقر دا کلید است رہنید

امدا دالنہ جماجے می را النّد النّدعجب مریداست رہنید

امدا دالنّہ جماجے میں وہ نحر کی بازادی میں تصدیفے کے الزام میں گفتا دہوئے

اور چھ نیسنے توالات میں رکھنے کے بعد دہا کہ دینے گئے۔ انہوں نے مین مرتبہ جے بیت النّہ کا شرف عاصل کیا۔

۱۲۹۵ه/ ۱۸۹۸ء سے ۱۱۲۱ه/۱۹۹۸ء تک ، مرف بیندسال چیوژکر، تقریباً کیابی رس انهول نے کنگره میں تفسیر احدیث اور فقر کا درس ویا اور بڑے سے بڑے نے ذی استعدا و طلبِ نے ان سے کنبر حدیث حاصل کی۔

ماسا اصام ۱۹۹۸ء کے بعدان کی بصارت جاتی رہی ۔ بھروفات کک ورس و تدرلیں کی بھر تناصلاح باطن اور تربیت مریدین میں شغول رہے۔
مولانا رشید اصلاکی زندگی سرایاسنت تھی ۔ انہوں نے درس حدیث نبوی کے لئے
اپنی زندگی کو وقع نکر دیا تھا ۔ ان کے درس حدیث سے بین سوسے زائد ہیں علی فیض یا بستو کے
اپنی زندگی کو وقع نکر دیا تھا ۔ ان کے درس حدیث کی اشاعت کی ۔ ان بس طربے بڑے سے ملائی کے

ا الما ن بن المعلم بن المعلم بن المرير آورده على المحتام عقيم بي مثلاً شيخ المند مولاً المحدود عن المعلم ولونبد الله عبدالرحيم رائع بورى بولانا بيل مولاً المحدود من ولونبدى المولاً المعلم ولونبدى شاه عبدالرحيم رائع بورى بولانا بيل المعدود شرح الى دادُ و) امولاً الميد من احد مد في وغيرو-

٢٢- قارى قراباتيم بكالى-٢٥- مولاناصادق التقين كرسوى ٢٥ - مولاً واودا حد كنكوسي ٢٩ مولا أحافظ عدالهن بور بي ام - نولاً ما فظ قمر الدين مهار شوري

۲۲ - مولانا عبداليا ري بركالي ٢٢- مولاً اعداللطيف بركالي ٢٧- مولاً محيظم الوتري ٨٨- مولا أقا درهلي دلموي יק ביפעל יו פועים ללי ٢٧ - مولانا قارى مغيث الدين ساد صوري مرم مولاً محرف المجديد مان يكنوري ٢٨- مولاناك يدمح وانورشاه كشميرن ٢٥- مولاناعدانو وود جالكاني ٢٧- مولاً فراحين وريسكوي ۲۷ - مولانا سراج احد دستنيدي هي ٢٠ - مولانا شيخ عبدالحق شابيجان بودي ٢٩ - الله محرفارد في جالنصري

. م- مولانا شاه وارث حن

اله - د تذكرة در شيد ج م ونا يك أمينه وانمالي وي الم على - مشابير ويم من المروام - ف - منابرورالا - مد منابرورالا - من المروام عن منابرورالا - منابرورالا - منابرورالا - منابرورالا

میں سے الترمذی پرالکوکب الدری و حلدوں میں نتائج ہو حکی ہے۔ ایک اور تقریر ارو و میں النفع الشذي كے ام سطبع ہو حكى ہے۔ بمكاتیب اور فرقاد فا كے فجر عے بھی ہیں۔ رافذ: تذكرة دسيدم: ٢٠٩٩ تا ٢٠٠٠ الديس كرامي: تذكرة على في حال صدر مطبع نول كشور ، لكصنو ، ١٩ ١ع - ١ يعد الحى : نزصة الخوالحزج ١٨ يع يوال ستيد: بي بط مسان-لابور- ه ـُطفراحدعتماني بسلاشاه ولى الله كى فديرت عديث، وزيعادف اعظمراه نسیماع فریدی ماداره کے

فرست خلفاء مجاذين

۲- مولانا محروصن دادبندى ١- مولانا حافظ خليل حرابني موي م- مولاناصدلق اعرابنت وي م- مولانا ما فظ عبدال صمرائي لورتي ٥-١٧ المدروش خان مرادة إدى ٧- مولانامولوي محوصدلتي جهابر مدني ٥- حولانا حين العدانات م-مولان ساعد صاحر مدني رح ٩- مولانا حكيم محراسحاق نهطوري ١٠- ولأحافظ محصالح كاد وتلعظ النظر ١١- مولانا فدرت الدمرادة بادي ١١- مولا ناجد الصمدسوني يتي وح ١١- مولانا حكيم محرص لين مرادة إدى ١٥- مول العدلق احري خطوي مارمولانا حافظ فح ليسن تمينوني अन्यां हारि वार्ट्य , दिया है। ١٠ منبروارالحاج نصيالي كاندهلوج ١٥- مولانا مخلص الرحمان شكالي -١٨- سنخ عبد الغفور ي يوري ٠٠- مولانا رسيس احديثكا لي ١١ - مولا اصمر الدين شكالي

ان كا ارين الم خورشد حس ب دالدتالي في جدت فيح اور جودت ذين فطرى طور س وليت فراياتها - ابتداءيس في نهال احد الوقوى اور ولدى فرنواز سهارنيورى سعراده فارسى كالمار مطوس - ١١١٥م/١١٩٨ ولى سنع مروج درسى كناب مولانا مدوك على اندتن سن اول مدروبی سے بڑھیں اور صدیث کی مندشاہ عبدالفتی محدث دہوی سے عاصل کادر تحصیل علم سفراف سامال کے کچھ وندں مرسما مگریزی واقع دلی سے ستعلق رہے میراس تعلق ورک کر کے مطبع احمدی دولی میں میں عظم کتب کامشغدافتیا ورا۔ ١٤١١ه/١١١١مس سيت الله في زيارت سيمثرف بوت عناب مودى شخ صرة ماج إماد تعانى ماجززل كم عظر المسلامية ماريس مريد بوكوالس بوسط أورورالسامير (دادبند) كى سريتى النيف ذرك لى -اس كوبعد ١٩٥٥م ١٩١٥م اويس دواره جي بيالله كى زيارت كے لئے كئے بھروطن واليس آئے اور دہلى ميں علوم كى مريس وافاعت ين مشنول ہوگئے ۔ بادری ارابیندکوند ہی مباحثہ میں خاموش کر دیا ۔ ۱۹۹۱ در ۲۱۸ میں قام چاندلور شلح شاہجان پورس ایک مجمع کے سامنے جس کا نام میدفدات اس کا اورس یں ہر ذہب کے علی جمع ہوئے تھے۔ صاحب ترجمہ (مودی محرقام الوقوی) نے سب كرما عفظى الاعلان تغييث وشرك كالطال اورتوس كا أثبات أس اندازس ولا كرماغرين طبير جاسي موافق مول إفالف مسب خاموش اورقائل موكت -۱۹۴۱ه/۱۷۸۹من نیدت دیا نندسرسوتی د یا فی توکی آریما ج) سے وجودو توسيك يتعلق اورعب ائيون ستحراف رانجيل كي متعلق گفتگو مهو كي ينيات ملكورني

له يني نمال احدد وبندكر دين واليق يله آب كى بعيت بناكر أنادى ١٨٥٤ سے قبل كات دين بنين فرائ تقى - قبل كى تقى دين جس دقت عاجى صاحب باك د مند مين وجود تقداد د المجرب نهين فرائ تقى -

## مُجِدًّالاسلام ولانامُحْدَقًامُ الوتويُّ

معنی باک دمند سے من واسلام علوم کی تاریخ تکھنے وقت ان ایڈ نا زاور مبند مہتوں کو کھی فاموش نہیں کیا جاسکتا ، جنوں نے اردوا ور انگریزی کے ذریع بر بعلوم وا دب کی خدمت انجام دی ۔ اردو کے ذریع بر بی واسلامی علوم کی جن لوگوں نے خدمت کی ، ان میں مولانا مختلام افروں کا ام مرفرست ہے۔

اله ريوند عيالقيوم: اريخ ادبيات مسانان باكستان ومند الامور ١٩٠٢ء يام د نيجاب ج م الله

علامر مناظرات کیلانی کیفتے ہیں۔ در ۱۲۸۸ مطابق ۲۳-۱۹۸۱ و میق قصیر نا نوتہ ضلح سمار نیور میں میدیا ہوئے ۔ تاریخی ام نور شید سے سے انتہا ہوئے ۔ تاریخی ام نور شید سے اسلام ان ور انداز می اللہ کا کسی دقت مصلحت سے انتہا ہی قصود میو تا تو بجائے ۔ در محتواسم سے کے فرائے کرمیازام انور شیر سے انتہا کے والدکو یر فار شرم ہواکد دہ ایسی کے معصوم جان کے در بیے ہیں تھے کے میں تھے کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش میں تھے کے معصوم جان کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش میں تھے کے دالدکو یر فارش میں تھے کے معصوم جان کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش میں تھے کے معصوم جان کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش کے در بیے ہیں تھے کے دالدکو یر فارش کے در بیے ہیں تھے کے در بیان کی در بیان کے در بیان کی در بیان کے در بیان کی در بیان کے در بیان کی دور بیان کے در بیان کی در بیان کے در بیان کی در بیان کی در بیان کے در بیان کی در بیان کے در بیان کی در بیان کے در بیان کے در بیان کے در بیان کی در بیان کے در بیان کی در بیان کی در بیان کی در بیان کے در بیان کی در بیان

جنائنجرآب كوالدصاصب نے آب كونا نوتر سے دبوبندمنتقل كرديا بهال تديم رشته داريال تقيس - ديوبند ميں شيخ كامرت حسين صاحب كے بهاں ركھے كئے تھے ابتدائي كتاب

له نمونوی رحمان علی: تذکره علمائے مند: کراچی: ۱۹۹۱ء ملا ۱۹۲۱ میلانی اسوانح قائمی: دایو بند حلدا ول منه ۱۳۹۰ میلانی اسوانح قائمی: دایو بند حلدا ول منه ۱۳۹۰ میلانی اسوانح قائمی: دایو بند حلدا ول منه ۱۳۹۰ میلانی اسوانح قائمی دایو بند حلدا ول منه ۱۳۹۰ میلانی داده میلاند میلاند داده میلاند داد میلاند داده میلاند داده میلاند داده میلاند داده میلاند داده میل

گور تیام ہی کے زمانہ میں بڑھ بیکے تھے۔ دیونبد میں اکرجب بیٹے کامت جمین صاحب کے میں ان کے معب سے میاں رہنا ہوا تو مولوی متاب علی صاحب رید حفرہ شیخ المندمولا المحمود حس کے معب سے بیماں رہنا ہوا تو مولوی متروع کرائی ۔
بل بے چاہئے ، نے آپ کوع فی متروع کرائی۔

وْلِين اورطباع بيت عقد اس لئے دوران درس غيرمحولي محنت كى ضرورت ند بِرْتِي عِكِداسي دورسے اجتها دى شان ظاہر ہواكرتی تھى - ديوبند كے عرصد قيام ميں دادى جنام على صاحب سعري تنابس رفيعة رب كي وحد ك بعداية ناناشخ وجهدالدين كيهال سازيد منتقل ہوگئے : انافود تی صاحب علم اورفارسی کے اچھے جاننے والے تھے۔ اردد کے شاع ہی تھے۔ان کی سعبت کے علادہ آب نے وال مودی محرز از مہار نیوری سے فارسی وع نی کی کیا اس يري - ١٤٥٨ عطالق ٢٩٨ عيس اجامك مهارنيور عن سخت وإنى بخار سيل كي بحس كأسكار موراب كے نافونات إك -اس كے لعدمولاناموصوت مها فيرست نافوز والس أكية كه والقيام كاب كوئي سيل نه تقى -اس كے بعد تقريباً ايك سال ك نافرته مي تيام را -استاذالعلمارسولانامملوك على صاحب جومولانا محدقاتهم صاحب كريشترك جيابيم ہوتے تھے۔ ان دنوں دِلی کی سب سے بڑی درسگاہ دِلّی کالیج میں اسا دیھے۔اس عرصہ میں وہ ایک سال کی رخصیت ہے کہ جے کے لئے گئے تھے۔وابسی برانموں فے مولوی محرفام صا سے کہ اکس تم کوا بنے ماتھ دہلی لے جاؤں کا سے

> له - مناظرات رئيلانى : موانع قائمى : دلوبند امباداول - واحدا مناط منا

ان برد دفتنوں کا مقابلہ کیا اور خوب کیا۔ مولانا کے مناظرانہ نکتے اور بطائف آج بھی دکھنے کے تابل ہیں۔ نیٹنٹ ویائند مرسوتی، یاور می اراچندا ورود سرے عیسائی اور آریساجی مناظرین کوشلاف مقامت برنٹر مزاک شکست دی۔

" ندکوره بالا کارنامر کے علادہ حضرۃ نافرتوی کاسب سے عظیم الشان کارنامروہ ہے،
جس نے رہتی دنیا تک ان کے نام کوزندہ جادید بنا دیا بہاری مراد قیام دارالعلوم داوبندسے
ہے۔ مولانا نافرتوی کو بانی دارالعلوم تسیم کرنا گو عمل نظرہے میکن اس سے انکارنمیں کیا جاسک کر لید کی عظیم الشان شکل کا تصور بانی اول کے واغ میں مزتھا۔ یرتصور تمام ترمولانا افرتوی کا دیئین منت ہے ۔ دارالعلوم کو شہرت اور ترقی اور ایک معمولی مدر رسے عظیم الشان دارالعلوم کی فرشنوں سے نصیب ہوئی۔ انہوں نے جب اس کا کام اپنے ہاتھیں لیا توجیم مرکز میں اس سے جوام ہوئے۔ "

شاعری آپ اردوا در فارسی کے قادرالکلام شاعر تھے۔ زیادہ ترکلام جمدواندت بیشمل ہے صوفیار مسلک آپ حضرہ حاجی امراد اللہ عماجر کی گئے ہاتھ پر بیعیت ہوئے اور کہ الرسوک کے لبد چاروں مسلول میں ان کے مجاذبہدئے۔

الني نيخ كي نظريس حضرة عاجي اساد السُّماير كالتحريد فرات إن:

سبوآدی کاس نقیرسے عبت اور عقیدت رکھتا ہے، مودی دئیر احد صاحب سلم اور مرصاحب سلم کی کوجہ سے میں ایک نے میر سے اور میں بجانے میر سے موالی میں میں بیانے میں اور میں بجانے میں اور میں بجانے میں اور میں بجانے ان کے ہوتا۔

له مولوى رس على : فكره على ير من من المراح المراح المراح المندمولاً محود من ما الما من المراح المراح من ا

والدین کی اجازت کے احداً پ مولانا مملوک علی صاحب کے ساتھ فرم ، ۱۲۹ احدام مرم دان میں دولی مینے گئے۔ دان مولانا مملوک علی صاحب کی نگرانی اور تربیت میں ذوق وشوق کے بات تعلیم اصل کی کے

انتها فی جرات اور بے جگری کے ساتھ آپ نے وست بدست جنگ کی کیدی باکیہ کولی ہے گئی۔ مگر عجمیب بات ہے کر گولی گئے سے کپڑے تو نون سے تر مہو گئے سکی جوند کھول بعد عمام آباد کرو مکھا تو کھول بعد عمام آباد کرو مکھا تو کھول بعد

مولاناموسون كاايك قابل ذكر كارنامريه المحكم مين عيساتي بادريول كى تبليخ عيسائي بادريول كى تبليخ عيسائيست كے علاوہ أريمائي شرك بندول في مرابطاً ركھا تقاور وقتاً فوقتاً المام ، مينم برسلام اورا ملامی احکام و شرائع كو اپنے مطاعن كا نشا ز بنا يا كرتے تھے مولانا نا نوتری في سے مولانا من طراحوں: موانع قامى: ديوبند: ج ا مالا

اله: مناظرات : موانح قامى: ديوبند: ج ١ - صفا

سے آنارتقوی اورورع اورنیا بختی اور خدا برستی کے اُن کے اوضاع اور اطوارت نمایا ل تصاور پیشخران کے حق میں باکل صاوق تھا۔ بالائے سرش زیوشس مندی می تافت ستارہ بلندی

نرائر تحصیل علم میں جیسے کروہ فرہائت اور عالی داغی اور فیم و فراست میں ہوت و منہ وریقے ویسے ہی نیکی اور فعدا پرستی میں بھی زبان فرداہل فضل و کہال سے ان کو جناب مودی منظور حین صاحب کا ندھاوی کی صحبت نے اتباع سنت پر بہت زیادہ داغرب کویا بھا اور حاجی امراداللّہ دھے اللّہ علیہ کے فیض صعبت نے ان کے دل کو ایک نمایت عالی زئم کا دل بنادیا تھا ۔ فود بھی یا بند شراحیت سے اور دو سرے لوگوں کو بھی پابند سنت و منزلویت کے اور دو سرے لوگوں کو بھی پابند سنت و منزلویت کے اور میں نما مندا کو کو کا کا ان کو خیال کھا اور میں نما میں انکر و شراحی کے لیے نمایت سفید مدرسہ دید بند میں قائم ہوا اور ایک نمایت عمدہ سجد منا کی گئے ۔ علاوہ اس کے اور چندس قائم ہوا اور ایک نمایت عمدہ سجد منا کی گئی ۔ علاوہ اس کے اور چندس قائم ہو ان کی میں اور کو شن میں ورضو صااصلاع شمال و مغرب میں منزاد ہا کہ ذی ان کے محتقد شے اور ان کو اپنیا پیشوا و منقد اجائے ہے ۔

مسائل قلافیہ میں جیش اوگ ان سے ناراض محقے ادر انجفوں سے دہ ناراض سے کر بھی اور انجابی کا ہو، خواہ کی سے گر بھی کہ ہماں کہ ہمارہ م کے کہ فیل کو خواہ کسی سے ناراضی کا ہو، خواہ کسی سے نوشی کاہو، کسی طرح ہوائے نفس یا ضد یا عدا دت بر محمول نمیں کر سکتے ۔ان کے تمام کام اور انعال جس قدر کر ہے بواخر المستیت اور تواب آخرت کی نظر سے تھے اور جس بات کو دہ سی اور یے سیجنے سے اس کی بیروی کرتے تھے ۔ان کا کسی سے ناراض ہو ناصرف خوا کے لیے سی اور یہ سی خواہ در اس کی بیروی کرتے تھے ۔ان کا کسی سے ناراض ہو ناصرف خوا کے لیے سی اور یہ سی خواہ در اس کی بیروی کرتے تھے ۔ان کا کسی سے ناراض ہو ناصرف خوا کے لیے سی اور یہ سی خواہ در اس کی بیروی کرتے تھے ۔ان کا کسی سے ناراض ہو ناصرف خوا کے لیے سی اور یہ سی خواہ در اس کا کسی سے ناراض ہو ناصرف خوا کے لیے سی اور یہ سی خواہ در اس کا کسی سے ناراض ہو ناصرف خوا کے لیے سی اور یہ سی خواہ در اس کی بیروی کرتے ہے ۔

ان کی صحبت نعیمت جانئی جا ہیں۔ ان جیسے آدمی اس زمانی میں ایاب ہیں ہے ،،
مزید کھتے ہیں ! اگر حق تعالیٰ مجھ سے دریافت کرے گاکر اسداواللہ کی ہے کہ آیا تو مولوی در شیدا میدا در مولوی محمق اسم کو بیش کردوں گاکریں ہے کہ آیا ہوگ یہ مولانا محمد قاسم الوقو ہی ا

ر عليكره انطيئيوك كرف مورفر ١١٠١ يرلي ١٨١٠)

"افسوس م کوبنا به مدوی محضرت مولانا نهرقال م انوتوی نے ۱۵ را بربل ۱۹۸۰ میم کوبی فیرس النفس کی بیماری بیس برخام دیوبند انتقال فرایا - زمانه مبتول کوردیا م اوراً نیره مجمی به بهتول کوروس کے گئے مفاجس کے بعداس کا کوئی بانشین نظر نرا دیست برقام میں ایست مربح والم مناب المین المین میں المین المین میں المین مین المین میں المین میں المین میں المین میں المین المین میں المین المین المین المین المین المین المین المین میں المین المی

ابھی بہت سے لوگ زندہ ہی جنوں نے مولوی محرقائم صاحب کونہ ایت کم عمری میں معلوم میں ماری میں ایت ایم عمری میں ایت ایم میں ایک میں ایت ایم میں ایک ا

له ماجی امداد الرصاحب و صلا والقلوب و صلا علم مولانا هاستی اللی و مذکرة الرستيد و ج م صلا

### مرثيته حضرت ولأنافح وكالمسم فانوتوي بافي در العاوم بينبر

اذا ارتحلت وارشاد وتسلقين ياقاسوالخيرمن للعلم والدين للصارعين مكروب ومجنرون يا قاسىما لخيرمن للطارقين ومن يا قاسع الخيراسمع من لكريتنا من للدارس من للوعظ من لهدي من للشربية أو من للطربقة أو رحلت غناولد يوجد عد يلك في باغين جودى بدمع غير منقطع كهف الوريح عجف الاسلام مرشدة بجالعلوم امام الكون اكمه لقرمضي ماجي من في مصيبته من لى بصدرعن الإحزان منقطع اليك صبرى فتني ليسريين فسلنى وكيفاستروه في الستراب ولا وهون البين اند لاحق بكم

ياقاصم الهنيرقل من للسكين من للنكات توضيح وتبيين من للحقيقة اذا رسيت في الطين العلوم والفضل منعرب المالصين على الذي حبل من مديج و تابين نجم الهداية مجم للشياطين مبارك الاسم والذيتيون والتسين برئت من ذكراسلاء وتسكين بن لى بقلب بصبر غير مقرون عن للخليل الاياسلوق بيني يكوزللش مس من سترو تدفين اذاارتحلم وإن أحي الحب حين

سقى الالهضيغا ائت ساكنه ويرجم الله مريد دبتامين

له حضرة مولاً وولهما على دوبندى ومرتب حضرة فافروى ، مولاً مناظر مسيكيلاني موائح في ي جهم من ١١٩٠٠ ،١٠١٠

تقااوركسى سے نوش ہونا بھى مرن معدا كے داميطے مقا كس شخص كوموندى حج رقام صاحب اپنے والتقعلقات كرسب اجيايا بانهيس باختف مسمار عب الشاور اجن السيفاص ال كے برتاؤيس تھا۔ان كى تمام خصلتيں فرختوں كى سى خصالتيں تھيں۔ ہم اپنے دل سےان كے ساتة عبت ركھنے تھے اورالیساشخض حیں نے الیسی نی سے اپنی زندگی بسر کی ہو بلاشبنہ آیٹ محبت کے لائق ہے۔

اس زمانه میں سب لوگ سیم کرتے ہوں گے کومولوی محرفاتم اس دنیا میں بے شل تقے۔ان کا پایراس زا زمیں شاید معلوماتی علم میں شاہ عبدالعزیز کے کچھ برد-الداور تمام باتول میں ان سے بڑھ کرتھا مسکین انی اور سادہ مزاجی میں اگران کا بایہ وادی اسحاق سے بره و در تها ، تو کم منى رئها - وه در تقیقت فرنته سیرت اور ملوتی خصات کے شخص تھے-اورا لیے آدمی کے دیو دسے زمانے کافالی ہوجاناان ہوگوں کے نیے بوان کے بعد زندہ بن مل رنج ادرافسوس كا بعث ہے۔

افسوس ہے کہ ہاری قوم بنسبت اس کے کھملی طور پرکوئی کام کرے زبانی عقیدت اورارادت سبت زیاده ظاہر کرتی ہے مہاری قوم کے درکوں کا یکام نہیں ہے كالبيض كدونيا سا وط جانى كدبده ون ين كلم حرت اورافبوس كم كرفاوش بوجائين - ياييندأنسو أنكه سيبهاكراوردوال سيدني كرييره صاف كرلس ملكران كا قرض ہے کوالیسے عض کی یادگار کوقائم رکھیں۔

ديوبندكا مدرسان كى ايك نهايت عده يادكاريد اورسب وكول كافرض ہے کالسی کوشش کریں کروہ مدرسہ بیشرقائم اورستقل رہے اوراس کے ذریعے سے تمام قدم کے دل بران کی یادگاری کافش جمارسے والے

المد مركسيد العدفال على ودور كنظ وروف و ١٨٠٠ رايديل مداء

مولانا محقاسم الوتری کے بارسے میں مروادا حرکھتے ہیں :

« آخر میں مولوی محقاسم صاحب دیو بندی کے باس آگیا اور میند دو آمیں انہا اور میند دو آمیں انہا کا اور میند دو آمیں انہا کا اور میند دو آمیں نے اپنی کی اور میں موسوٹ بار میں کھیلتے یا دسوسرڈ التے متھے عقلی جواب باکر میں نے اپنی کی کی مولوی صاحب موصوف بڑے بے لیفس اور پاک خیالات کے متھے جس مسئلہ کو وصل کر چکتے ہے تھے کہ بیرجو کچھ میں مبان موں کر دیکھ کر کہتے متھے کہ بیرجو کچھ میں مبان کو الم ہوں ایر میر سے علم اور عقل کا متیجہ نہیں ہے ، ملکہ میں توسالقہ علی کر کا خوشر میں مہان کی مجتب و محصول کی مجتب و کھلاتے متھے . . بین سے میرالیقین اور بھی بڑو میما تا مقا یہ ملک میں توسالقہ علی رکا خوشر میں میں اسے میرالیقین اور بھی بڑو میما تا مقا یہ ملک

مولانا مرسيدا حدفال كي نظريس مرسيدا حرفال مروم مدرسه ديوبندكي مالا دريورت يم ان الفاظير تبصوكرتيمي : "كيا وجرب كران لوكول في مدرم في ديو بنديس جي بي مانى كاوركيفيس ميكيول مدنسين كى حقيقت بين سلانون يرنهايت افسوس بے کوالیسے مدرسد میں معی جدیدا کرویوبند کاعربی مدرسر ہے اور حس میں جناب مولوی محدقاتم صاحب سافرشتہ سیرے شخص مگران ہے اور مولوی محد لعقوب صاحب سانتخص مدرس ہے كيد مدور كري - ومكيداس كاسبب عرف يي ب كربادى قوم كى تعليم وترسيت التي نين تمام ديورط برغوركرن سامعلوم برقائب كريدرير فودائ يرياسلانول كي محدوى بر تام نیس ب بکرصرف ایک شخص کی ذات براس کا مدارید -مونوی فیرقام و رحقیقت ناید بزرگ ونهایت نبک ماورزادولی بین -تمام ضلع مهما رنبورا ورمیر رفته اور منطفر گرمی لوگ ال كومعداق اس مديث كاكر عُلاً عُنْ أُمَّتِي كا بنيات بني اسرائيل سيجة بي - ودرارا سبب مولوى محداحقوب صاحب كاست جو مدرس اول اس مدرس كي بي اورانهول في صرف بنيتبس رويد ما بروارى مررسه لين قبول كياج اور قناعت وزبرس اس قلابل میں اوقات مبرکرتے ہیں اگروہ نرمول تو کیا ود سراشخص اس قلیل شاہرہ بران علوم کولیم ا كويك كابواس ميں فير إن حال إلى بدر مدرسوف ان بزركوں كى وعاير قائم ب مولوی فرقائم صاحب کس کس کواینا سا بنالیس گے اور آج کا۔ کتنے آدیبول کواندول نے اناسابالبا بشبلى وجنيدتوا يناساكسي كدنه بناسكة تويكية كروقع بوسكتي سے كرمزادوں مسلمان اليستن دنيات أزاد مرجاوس كے، بيت مولوني مظفر حين ساحب مردوم نفير اجيے كرمونوى عيرفالمم صاحب بي بياك میں رحم برکمی مبید ما نے تواس کو می نہیں اڑا گئے ۔ دوسروں کو کی نفخ ولقعمان بینیا کتے ہیں

ايسے بمروباحياسوزاور فلان عقل قصان كون تيجس سے نابر سكھ كادل اپنے دھرم سينفر

مركي - سبت فورد فوض كے لعدان كى طبيعت فيفيد كي كراسلاً مى سا ندسب ہے اسى كواند مارك

چا سے۔ جانچہ ١٠١١ و مطابق ، ٥٨ ء كو شرو سال كى عرض ا بنا ستا دسے استعالى تواندول نے كلمه

يراساكوان كومسلمان كيا اواحكام دين سلاف او زخليل ارحلن ام ركها مونوى صاحب كيمكان بي

حبب كرنماز رفيض مكل ورقرأن شرلين بعي بمرصنا شروع كرديا حبب اورمضان أت توان كوبرى

برنشانى بوڭى يرىدزه ركت سے گريس ان كوردزان نيا سيد تراشنا إلى اساكى كت بيالىي مدد

اكدوزنابر كالمفايك ابناسكت سيدودهم كالمعلق كيمعلوم كاسف

ان باتوں کوس کرنا ہر سکے متنافر ہوا اوراس کے دل میں اسلام کی خبت جاگزیں ہوئی۔

# مولانا فليل الرحمن مهاجر مكي

مدوی خیل ارجل ساحب کے والدمتری لوتی رولی کے ایک مشہورومعرو و تیخف سے بونر گنگ میں طازم سے بہت بادقارا ور محکم رس سے ادیصاصب جائیداد بھی تھے موہ فیل الحری صاحب كابندوان ام نابر عكم تقابوم و ١١ صطابق ٢٥ ماء كوردكي مي بيدا بوخ -جيدا سال کے ہوئے توان کے باپ نے دامیور کے ایک نامور مودی جدالسمیح کو دامیورسے بلاکر ان کی تعلیم کے لئے مقرد کیا - موبوی صاحب کی کوشش سے امنوں نے اس چیوٹی عمر مال تا لیت ماصل كرائ متى كرد يجينه والي تعجب كرت تقد - تيره يا بعده مال كى عمر برنى بولوى ماحب جائح مسجدين نماز برها ف جا ياكت تع قدير مي ان كتيراه بات عقادر نماز كمتعلق سوالات كرتے مف كاس كا مقعدكيا ہے ، مولوى ماحب سمجاتے ہم نوا پنے بيدا كرنے والے كى عبادت كرت بين مم مى كي كرت بو-النول ف بنا ياكريس مى اين فدس كابيت يابندمول عُل كرك اوركيز عداً ركريوك بركانا كانا بول- يوجا باط كرنا بول- مالكرام كورنوا البول مولوى عاحب فيان كوسمها ياكرين فالق كي عيادت تعين بيخدون كويوج الرار غلط يبيشوادا اورمندول مي جوبت دي بوت بي دوك طرح محبود بوسكة بي ووتوا يسے بارل در مجبود

ہے، کبھی کتے ہوک نہیں ہے، دیر میں کھاؤں کا یجب کھائے کا وقت ہوتا تو باب کی موجودگی میں اکھ بچا کرتھے مترسے نکال کر لو ٹے میں ڈال دیتے کبھی کو دمیں جمح کرکے بدرو میں چھینک دیتے اِن باتوں سے گھروا کے ان کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے گئے ۔

ایک روز حسب مول مولوی صاحب کے مکان میں وضو کرک نما زیڑھ دیجے تھے اان کا امر اللہ ہے ہے میان کا امر اللہ ہے ہے میان میں جب گئی اس نے جب یہ نظارہ دیکھا تو وہ آگ گہولا ہوگیا یاس نے وہ ب یہ نظارہ دیکھا تو وہ آگ گہولا ہوگیا یاس نے وہ ب یہ نظارہ دیکھا تو وہ آگ گہولا ہوگیا یاس نے وہ ب یہ نظارہ دیکھا تو وہ آگ گہولا ہوگیا یاس نے وہ ب یہ نہور کہ تھی ہولوں کے دیٹمن ہوگئے وہ ب ان پر سیسے جا کرتمام صالات سے برطون کر دیا ۔ اب ان پر سیسیت بول کا درواز دیکھل کیا ۔ ان کا ذکو تی ہماز ، فر فیتی نے برطون کو گئی تو سوئے میں اس باب نما لھت ، عز بزوا تا رب نوا لہ اور وہ اس جو بہلے نمیت کے ساجہ کو دمیں سیٹھا کر سیسے بیارہ و فیس سیٹھا کر دمیں سیٹھا کر دمیں سیٹھا کر دمیں سیٹھا کر سیسے تا یہ کہ بی تر نوا فی سے دعم کا یہ وقال اور وہ اس جو بہلے نمیت کے ساجہ کو دمیں سیٹھا کے سے سینیا یہ جا تا کہ بھی تر مدید تی واقع نے سے دعم کا یہ جا کہ اور وہ اس جو بہلے نمیت کے ساجہ کو دمیں سیٹھا کی سیسے بیا یہ جا کہ دمیں سیٹھا کے ساب کو بیلے نمیت کے ساجہ کو دمیں سیٹھا کو ایک کو ایک کی تا ہول کو دمیں سیٹھا کو بیا ہونہ ہولی تو تا ہولیا کا دوروہ اس جو بہلے نمیت کے ساجہ کو دمیں سیٹھا کو ایک کو ایک کو دمیں سیٹھا کو دمیں سیٹھا کو دمیں سیٹھا کو دمیں سیٹھا کی کھا کو دائل کو دوروں کی سیسے نمین سیٹھا کو دمیں سیٹھا کو دکھی ہولی کو دمیں سیٹھا کو دوروں کو دوروں کو دوروں کی سیسے کو دمیں سیٹھا کو دمیں سیٹھا کو دوروں کو دوروں کی سیسے نمیا کو دوروں کو دوروں

باركة نقى ازم بجرى كامول سے ديكھنے كى دوراب بويسان مونمار لخنت جگر كى دلدارى كو

ك-ينذك المادمارى ماحبىك بدئدك فتواعم واددة سيكياب

ا پنا فرض اولین محبتاتها مخلاف برگیا خطبل ارتمن کو مال باب کے غیظ و فعضب کا مبرت انکھیں بھاڑ بھا کر کو در آبات ایسی محالت میں اگر اوا فیلیمی و تکیری فرک تو نجیتہ کا دانسان کا بائے نبات میں کنزش میں آجائے۔
ان کو عبی بیشنے کل اور شکش کا مرامنا تھا۔ نرجائے ماندن نربائے زفتن کا منظر ما ہے تھا۔
اسی دوانے میں ایک دات نمایت والدی دغم والم مین خلیل ارتمان صاحب کی انکو لگر کئی نواب

اسى زما فيدى ايك رات نهايت الوسى وغم والم دين عليل ارتمن صاحب كى المولك كمنى نواب ديس ايك فوائى بواب مين ايك والتي بواب مين ايك فوائى بواب كالمولك كالمولك كالمولك كالمولك والتي الموائد بين الك كالمولك المولك التي المولك التي المولك التي المولك التي المولك المولك التي المولك المولك

تطب دوران کی توجرادرب العالمین کے گھر کی زیارت سے ان کے قلب بیل سال م کے فور مشکھر کرنیا اورالیسا استحکام حاصل ہواکہ اُنکہ ہ صد بامصائب کے جھیلنے برمج اللہ اوراس کے رسوال کی محبت میں ذرہ برا برمج کمی نہ ہوئی ۔ اس زیارت سے قبل ان کواسلام سے محبت متی ااب الارسے عنق ہوگیا اور پیالت بیٹون کے پہنچ گئ ۔

تعلیل در من ماحب کے والد نے ایک روزاس کی ماں سے کہ کواس وکے سے ہم بیا ولاد
رہزمان یا دہ لیے ندکرتے ہیں ، کاش یہ بیدا ہی نہ ہوتا ۔ اپنے اور برایوں ہیں بنا فی ہود ہی ہے ۔ اس لئے بہتر
یہی ہے کواس کو زمر دھے رفتم کردیا جائے ، تاکہ مزید بنیا فی اور بین نزتی سے بچے جاؤں ۔ ماں کی مامثا
اور فحبت نے بیٹے کو زمر دسے کہ مار ڈوان گوارانہ میں کیا ۔ اس نے کہا میں سوچ کو جواب دول گی بھولینے
بیٹے کو علیمی کی میں ہمجایا کہ بیٹیا ٹیرا باب ٹیری جان کا دفتمن ہوگیا ہے ۔ اگر ٹیری زبان پراسلام کا مام کیا
توثیری جان کی نیز نہیں ہے ۔ دور سے روزاس کی ماں نے باپ کو میمشورہ دیا کہ بجائے اس کو ارف کے
اس کوا تنے کا مول میں لگا دیا جانے کو اس کوسی سے ملنے یا دور سے نیا لات میل کجھنے کی مملت اور فرصت
نہ بلے دینا نیجان کے والد نے ایک انگریزی پڑھا نے والا منبد و ما مطر مقر رکیا ہو میں ہے ۔ دس سے کہ انگریزی

بڑھا ایس کے ابد کالی میں باکر ہوترک اخت و المائش کا کام کیفے گا۔ رات کے وقت ایک بزرق اب مال اور اس میں بالد میں بالد کے دہتے اور کسی سے طفے جانے کامو تعرف میں بالد میں بالد کا اس طرح بینمام ون بڑھنے میں گئے دہتے اور کسی سے طفے جانے کامو تعرف میں بالد کا اس میں بالد کے دل میں ہوا انٹروع کیا ۔ جنا بجاس کے دل میں ہوا سام کی مقانیت بیطے گئی اور اس نے ہی دین حق قبول کیا اور دونوا مکا زخو فی از بڑھنے گئے۔

ایک دن باب نے ملیورہ تمائی میں لے جا کر حمیت وہارسے پوجیا کہ بالی سی بتا تو کیا بابتها ہے بتا تو کیا بابتها ہو کی میں نے جا کر حمیت وہارسے پوجیا کہ بالد الرحمٰن نے ایک دون باب بالد کر ایسے اور کس میں باب برب کواچیا تھے بتا کو کیا ہوں کے میں کوائی ہوئی گئے۔

کر کر آپ جو کو مواور تر بنگ کرنے ہیں ۔ میں ایش جو اب سے باب بہت نوش ہوا اور کیجہ دائی ہوئی گذرت اپنے فاوق میں الام زین انسابدین کے حسب ویا گئے۔

ایک دوز کان کے بالائی صف برا بنے ذوق وشوق میں الام زین انسابدین کے حسب ویا گئے۔

بڑھتے جاتے اور زادہ قطار در تے جاتے ضعی بین کے دوشعریہ تھے ہے

اتفاق کی اِت ہے کواس وقت اِن کے باپ نیچے کھارے ہوئے تھے اینوں فے جب یراشعار سے تو مہت ناواض ہوئے اور نوب مارا اور بہر و مقرد کر دیا کہ رکسی سے ملنے ندیائے۔

چندروزی با ایک برگراری می تفرایت است این با نوی این این با نوی این این بخد الحلاع محبی ان کا تقاب با جین برگیا می السمیع رامیوری مقص انهو ل فی برے بیر سے نکل کراہ محالات کی اور حد باب فی تا الله برائی کا ایک بیٹر ت کے مکان میں جا بیٹے اور اس کو مجبا دیا باب فیموران کی حادث کو کو افحا اور ان کی محال میں بیٹے تواس سے معلوم کیا اس فے تنا با کہ برائی کا ان عرص سے محبوم کیا اس فے تنا با کہ برائی کا کانی عرص سے محبوم کیا اس فی تنا با کہ برائی کا کانی عرص سے محبوم کیا اس فی تنا با کہ برائی کا کانی عرص سے محبوم کیا اس فی تنا با کہ برائی کا کانی عرص سے محبوم کیا تا ہے اور میری باتیں مجب بنگان برطار کا کی دارت میک کھنا فیرو کو گئے ہے اور کا میں محبوم کو الدا کی بوشنی بنگرت کے باس سے گئے اس فی کان مرد در شرائی کا میں موال کے والدا کی جو تشی بنگرت کے باس سے گئے واس فی سے بالکل بے فکر دم و میر برائی کا ان کے والدا کی سے بالکل بے فکر دم و میر برائی کا ان کا طالب ایک بوشنی موکراس کو دمیت کی و دیا ۔

مرد میر کا کا کی سے معلوم کی کا کا کا میں باب سے نوش موکراس کو دمیت کی و دیا ۔

مرد میر کا کہ کا میں اگر کا طالب ایک موشن موکراس کو دمیت کی و دیا ۔

مرد میر کا کا کی سے میں کا کہ کا طالب ایک موشن موکراس کو دمیت کی و دیا ۔

تعلیل ارتمان سے علنے کے واقعے کا شہرہ عام ہوگی تھا۔ ہر جگر کے مسامان ان سے علنے کے لئے
ہے تاب تھے۔ ایک روزمولانا محتوام ، مولانا سعادت علی اورمولانا فیعنی لئسن رشکی میں تشریف لائے۔
پوشیدہ طور پران کو اطلاع کر ان ہے۔ بیان سے ملے۔ ان صفرات نے ظاہری وباطنی طور سے ان کی سائی شفی
کی اور سمبت واستھامت کی تعقین فرائی۔

ایک دوزباپ نے علیمدہ ہے جاکران کے پاؤں میں پگڑی لکھ دی اور کی بیٹے اپنی ہوکت سے بان ۔ یری ابروز کھو کم از کم اتنا تو کر کرجب تک میں زندہ ہوں اس وقت کک اپنے ندمہ کو کل بہت کر انہوں نے باپ سے صلیح کہ ویا کہ میں اب الیا زکروں گا۔ باپ نے کہ ، اچھا میرس سے سورج دیوتا کو اجتد جوڑ لے تو آپ نے صاحب انکار کردیا اور باپ جل صن کردہ گیا۔

اس واقعے کے چندروز کے بیدا کیے۔ سٹب کو با لاخار پڑھیل ارحل ضاحب کا بسر الحالی ن پڑھ رہے تھے۔ باپ نے ان کوسونے کے لئے نیچے بالیا۔ آپ نیاس خیال سے کر باپ اوپرز اُجائے اپنی مذہبی کتب اور قرآن جید میزویں رکھ کرففل لگا دیا۔ گرطادی میں کتاب سل ج انسانگیں باہر

مدرره کی سے مع محدوث ان کے باب بادخان پر با کے اس کا یہ کو کیدل سے توبدل میں اگر مُكُنَّ الله فالمِنْ عُولِ عَلَى اللهُ الل كرداكسان نشى كى جرب نومنشى كو بلاكر يوجياتواس ندا كادكرويا - باب فيكتاب كرجيك میں ڈال دیا وہ بل رفاک سوکئی اور دیا ارحل صاحب کوست زود کوب کیا ۔ مجان کے باب نے میز کھول كولهانے كے بي كم انهوں نے اِي اللہ اِس مے كم وكيد وميزخالى ہے اس اِس كي كي مني سے ماتدى ددود فرلف دم كرت جات محد إب كاجب عُصر حتم مواتواس في فليل الحل سدكما كل بيل رون موروا نا وبال بخارى كا كام كينا - سندوك بي ده كرتيروا ع شيك سوما كال چانچدوسرے دوز قبور لے کئے اوران کوسندو کاریکروں کے میرو کردیا اور تاکید کی کواس کورات دن كام يس مكاخ ركن اورس سان سات بيت ذكف دينا اس باست بان كار يكرول ف بوراعمل كي -اكفروخرك كي اللي ساق - رات كويرك جب سوجات تويد ي ي سفكل كرنهر كنك برجات اوروبال دن بحركي قضائمانس اداكرت اورزار وقطا ردوكر دعا ما نكت كربالله يه مراباب ہو کھ مجد برزیادتی کر الم ہے ، تجد برب بدشن ہے ۔اے بے کسوں کے والی ابسارا لوگوں كىدىكارتى المادك بعروسے يرزنده بول-اس صيبت زده قدى كى فريادس الوفيب

کی دنوں کے لبدایک روز علیا ارجمان کے باپ موضع آصف گرا بناکام دیکھنے کیلئے
گیا بند کے بل سے والیس ارباتھا تو جو کے سے بل پرسے نیمچے گئی بند بندی اس این جان بھی
گیا ، گر سر مطیا ، ٹر یا گئی ، نیم مردہ کو چا رہا تی پر طوال کرلا تے علاج ہوا ، تو ہوت ہیں آیا ۔ تو
اس نے کہ کر مر سے بلطے کو حمول سے بلالاؤ ۔ زندگی کی توقع نہیں ہے ۔ اس کو دیکھ دوں بنیا نیخلیا آئوں
مہولی سے بلایا ۔ انہوں نے باپ کی فدیرے کر نے میں کوئی کسرا مطاکر نہیں کھی ۔ فشر فتہ صحت مند
مہولی سے بلایا داخل صاحب پرسختی کر فی بندینمیں کی اوران کواکی بڑے سنمور نیطرے کے مہر د

كرديا - يرنبندت نهايت موشيار بتما اور طرا انسان تها مان كورات دن ميميس كراد مبالما اوان سه مذيمي مباحظ بهي مرديا ، مرفيل ارجمن صاحب مباحظ مين اكز فالب رجمة عقد -

اس نبٹت نے ایک جادد کرج گی کو بلایا ، تاکر وہ ا بنے جادد کے ندر سے ان کے تیالات بدل

دے بخیا نجہ جادد کر اپنے منز طریعت الدران پر بھو نکتا ۔ لیکن یہ دردد شرایف پڑھ کراس کا اڑ ذائل کر

دیتے تھے غرض جب می اکام ہوگی اور اس کا کوئی تملہ کارگر نہ ہوا تو ایک روز خلیا لاز حل صاحب کو

دیتے تھے غرض جب میں گی اور ان سے پوچھا اسے راط کے سیج تبا تو کی بہز جا نتا ہے کرمرائن تر تجھ پر

منہیں جیتی خلیل اور کی صاحب نے ہوا ب دبا کہ مجھے جس دم اور باس انقاس کی مشق ہے ۔ جب اپنے

منہیں جیتی نی خلیل اور کی صاحب نے ہوا ب دبا کہ مجھے جس دم اور باس انقاس کی مشق ہے ۔ جب اپنے

منہیں جیتی ہول و فقط دلدار باقی رہ جاتا ہے اس نے پوچھا دلدار کا ام کیا ہے ۔ انہوں نے بتا یا

اس کا ام ولدار ہی ہے ، بیر وادول پڑھ کر ہوگی پر دم کیا ۔ جوگی کا نہے امطا یمٹر میں جا کہ نیٹر ت سے کہا

اس کا ام ولدار ہی ہے ، بیر وادول پڑھ کر ہوگی پر دم کیا ۔ جوگی کا نہے امطا یمٹر میں جا کہ نیٹر دس سے کہا

اس کا ام ولدار ہی ہے ، بیر وادول پڑھ کر ہوگی پر دم کیا ۔ جوگی کا نہے امطا یمٹر میں جا کہ نیٹر دسے سے کہا

اس کا ام ولدار ہی ہے ، بیر وادول پڑھ کر ہوگی پر دم کیا ۔ جوگی کا نہے امطا یمٹر میں جا کہ نیٹر دسے اس کا کہا کہا کہ کر ت بیں بڑھ اور در سے ، میر ہے منٹر کا اس پر کچھ اڑ نہیں ہوتا ۔

اس کا در کر کر کیا ہوگی کر ت بیں بڑھ اور در سے ، میر ہے منٹر کا اس پر کچھ اڑ نہیں ہوتا ۔

ائنی دنول میں دمضان شرلعی ختم ہوئے، میرے کوعید مونے والی تی خیدل اوس فی صحب نے بالے سے کہ کل عید سبت مسلمان عید کا ہمیں جمع ہوں گے۔ شایداس کی وجریہ ہے کہ مسلمان وید کا ہم مسلمان عید کا ہمیں جو مر نوشنا، خوف ناک اور زبروست پیزکی پوجا کی نے مکھوان ہیں۔ بوم ر نوشنا، خوف ناک اور زبروست پیزکی پوجا کرنے مکتب ہیں۔ میں مدب ہے کہ روسب باہم متفق ہنیں ہوسکتے۔

خلیل ارجن کاباب ان کی باتیس کرکباب موگیا یعب قدر مارا جاسکانوب می مارا اور کها دوسرے مذہب کا پرست ہواور اپنا رائی کے دانے کے برابر۔ تواپنے می مُت کواچھا اور بڑا سمجتے ہو جس نے دھرم بدلا، اس نے باپ بدلا۔

اسى ومدىن خىلى ارجل صاحب كى مبنيره كى شادى قريب أكمى دان كے باپ نے دوستول سے مشوده كى كرا برسے بارات أكر كى فليل الرجل دن بدن اسلام كى طرف د بوع مور بالے كى كى وج سے بدنا فى كا نوف سے داگر ابل بارات كواس سے ملنے كا موقع لى كى تو مبت مكر ہے كربارات

والمراف کی چھور جائیں اور میری بے عرقی ہواس انے مراید ادادہ ہے کواس کو موضع دھنوں کی مجے دول اللہ کی کھیے دول م والم مقیدر ہے۔ دوستوں نے ان کی دائے گی تا تیک اور شایل الرحمن صاحب کو موضع دھنوں کی میں دھا۔ قدر کردیا۔ بارات کی والیسی کے لعد میں میں قدید ہی میں رکھا۔ یہ فرشہ میں کے گئی تو روک کے مسلانوں کو جب برمعدم ہواتو تعلیل ارحمن صاحب کے میں موجوب برمعدم ہواتو تعلیل ارحمن صاحب کے

يجرمرس ين ي وروى من وروات دواندى:

" بهادى عادل اور نبران گوندند را نيد ني را نيد ني ترفض كوندې كاندى عطا كى ب فيدى ع صے مصلان بود ما ہے۔ کراس دفتنی وافعات کے زمانے میں جو برمرا باہمی لُوق مسری سكن دلك طرح كرورو مراب ابريض وصورى فدكروا ب مرورونيم كن كودونول التقول من فصدر دى اورق ل كاراده ب - الولدى فرنه لى فى تومياز نده دمنا عال ہے سن بین کو غرب خلیل اولن نوسی سابق نام کھ بیار ہو کو لیا ۔ فوری الحام میں اس قیدی کی جان بیاستے ہیں۔ واجب تھا عرض کیا ۔۔۔۔ ، نوبر ۱۲۸۹ء اس ورنواست رصاصب منظ بها درنے پائس کو کم دیا کہ فوراً باپ کو فقا رکوادر بیٹے کو تيدسة كال رحاف رويفياني السي وصنورى بني - وونون كورقدارك البياب في إلى والول كوليس بعرديا اورطبيره بوكيا عطي كوليس حنظ صاحب كرساسف ليكني -ان سے وريافت كياكم تم تارى يركين شرك منيس بوت يتمار ب با في تم كودهنودى بيركيول قيدكيا تعااورتهار مع القول يسكيون فعد لائي تقى فيل الحري ما حب نع باب كوي في كم ليخ بيان دياك والدصاصب شادى كانظامي تقديران كيمركادى المراح وكعالي وإدن محقدكيا، نيرسا القول يلى

فے فصد کھولی انہ میں نے کو اُں در نواست ٹھا یہ کی کھی۔ یہ سب شکا یہ من غلط ہیں۔
ج نظے صاحب نے کہ ہم کو تمہا را سب عال معلوم ہوگی ہے۔ اُسکہ سے تم کو قریم کی
آزادی ہے کوئی مزاع منیں ہوسکتا مان کے ایس کو بلایا گیا۔ ان کو نبیسہ کی کا کرتم نے اپنے لط کے کوئی م

کی کلیف بہنچائی تو تمہ ارسے خلاف فی کارروائی کی جائے گی -اس وقت تمہ ارسے بیطے نے .............................. بیانوں سے تم کو بچاہیا ۔

دوسرے دوزعلی اصح سلان دوستوں کے اصر پر بطیل ارحمٰن صاحب نے جامع میو ہیں فری نما زباجا حت ادائی ۔باپ کونیم بہوئی تو ان کو بلاکنتی کے ساتھ بیش آیا اوران سے دریافت کیا کہ میں نے سنا ہے کرتو آج میں مسجد ہیں گیا تھا ۔ سے بتا تیرے دل ہیں گیا ہے ۔اگر حبوط بولے گاتو جان سے مارفوالوں گا۔ انہوں نے کما کہ میں آج شام تک اس بات کا صحیح ہوا ب دوں گا۔ ان کا آب خانوش بوگیا۔ اس نے نوفی لی اورا بنے لوکے کو بھی غسل کرایا خلیل ارتمان صاحب نے غل کرتے خاموش بوئے کہ می خواری کے دالد کھانے سے فارغ بوئے تو پر کے دالد کھانے سے فارغ بوئے کو تو فیل کے دالد کھانے سے فارغ بوئے کو تو فیل کیا کہ مرد نے درم مہدارہ مطابق مہدا اور کو ان کے دالد کھانے میں داخل میں داخل میں درخ کی میں بہنچ گئے اور م مہدارہ مطابق مہدما عالو کا اعلان کیا ۔ کو تو فوٹ کی کے صاف سے طابق میں دوئے کا اعلان کیا ۔

اس اعلان کے لیدا بیٹ مانوں ہیں دہنے گئے۔ ۱۹۰۰ء سے ۱۹۰۰ء کے بہراہ سے کا تک لینی ہرمال کی بین ہرمال کی بین ہرمال کی بین در تان ہیں رہے ۔ وارالعلوم دیو نبد ہیں تحصیل علوم کیا ججا زمقد سس میں جا کر حضرت طبی الله دالله درج تا الله علیہ سے مبعیت ہروئے اور فعاندان حیث میں مارچ علیہ حاصل کئے۔
ریاضات وجما ہدات کرکے ووجانیت ہیں بارچ علیہ حاصل کئے۔

عشق رسول النديم مورد شراف اور تحت اس شوق اور نوش لهانی اور وارفتگی سے

رفت تھے کر سننے والے آج کے یاد کرتے ہیں ۔ آپ کی میلاد کی مخطول ہیں جم عفیر ہوتا تھا جا میں ۔

روجانی کیفیت مل دی ہوجاتی تھی مریدین اور متقدین کا صلحہ کافی و سیع تھا۔ آپ ملاح نبی ی روجانی کیفیت میں والمانذاور عاشقا خال کھتے تھے اور آپ کی زبان سے ہو ہی کلام کا تھا خال فی محبت میں طور ام ہوا مکل تھا۔

کی۔ اس دقت رکیم الامت ، مولان انٹرف علی صاحب جامع العلوم فیکا پوریس مدر مدرس تقے۔

ہے نے مولانا سے کچے حصد اصول الشاش کا اور کچے صعد بشرح جامی اور فطبی کا بٹرھا ہیں آپ نے

ہرسہ جامع العلوم کے دور سے استاد مولانا فتح محموصا حب متحا نوی سے بھی شرح شافی اور والان فتح محموصا حب متحا نوی سے بھی شرح شافی اور والان فتح محموصا حب متحا نوی سے بھی شرح شافی اور والان فتح محموصا حب متحا نوی سے بھی شرح شافی اور والان فتح محموصا حب متحا نوی سے بھی شرح شافی اور والان فتح محموصا حب متحا نوی سے بھی شرح شافی اور والان فتح محموصا حب متحا نوی سے بھی شرح شافی اور والان متحد بھی متحد

### مولانا فتح محريفانوي

"شخى عالم فقيم ، نتى موضى تعانوى ئيك فقاري سے تھے ولادت اورنشو ونما تھا ملهون ضلح نظف گريس ہوئى علم كي تحصيل بي گئے ۔ اكثر كتا بي ظافحود ديو بندى ، شخ ليقوب من مملوك على نافرتوى سے اوركي يولانا قطب الدين ضفى دبلوى اور مولانا عبدالرحل يا في بتى اور شخ احرعلى بن لطف الندسما رئيورى سے بير صرت كميل كى يجرشنج الماداللد تھا نوى مهاجر كى كى خورت بي روكي بن لطف الندسما رئيورى سے بير صرت كميل كى يجرشنج الماداللد تھا نوى مهاجر كى كى خورت بي روكي بن روكي كا كي مير سندي الماداللد تھا نوى مهاجر كى كى

علیم امتواضع ازا بدا عابداور بهترین مجود تھے ہوب مجمعوں میں قرآن مجید برشھتے تودیوں کی فیر اللہ عابداور بہترین مجود تھے ہوں کے میں قرآن مجید برش آتے تھے اوران کی خدر مت کرتے تھے اور بڑھنے دائوں کے مات نہایت تطعن و قربانی سے بیش آتے تھے اوران کی خدر مت کرتے تھے اور فتاعت علوم کی تدریس کرتے تھے مان کی خصوصیات میں ایک بات برہ کم زندگی بھرانہوں نے بیدل می سفر کیا کہی سواری رکبعی سفرندیں کیا ۔ بیس نے ان سے بچھ محصار سول المثانی اور کچھ مصد شرح جانی کا کانپور میں بڑھا ہے ۔ سترسال کی عمریس ۱۳۲۲ ہے کو مقان بھون میں وفات بائی مولانا الجالحین ملی ندوی مکھتے ہیں :

وداسى زان كے أس پاس أب رمولانا حكيم حبالح صنى بنے كي عرصر كانبوريس مي قيام

له مرالانا الإلحس بعدى : حات عدا لي والمنشقيس ديلي - ١٩٤٠ و ص ١٥٠٥ ه

اله-مولانا تكيم يعدل : نزصة الواط عدد آبادكن : ١٩٥٠ عج ٨ مص - وع في عدادو)

مولانا عبدالرحل كے مولانا حرعلی محدث سمار نبوری سے بھی خصوصی روابط تھے۔ سرمان احرعلی کی شائع کردہ تفسیر سرمضاوی د جلد ثانی احدی دہلی ایم اور کے آخر میں ان کی کی بوئی سام طبع بھی شامل ہے۔

مولانا کوئی بارز ارت ترمین کی سعا دت حاصل میونی به به اهمین جماح کیاس عظیم ارتجی قا فطیم بارزی برخاج کیاس عظیم ارتجی قا فطیمی مجی شامل فخی بحص میں مولانا مخیوسی اورامیور کے معبت سیافراد مولانا مید میں دیوبندی ، مولانا عیاسی میع بیدل رامیوری اور رامیور کے معبت سیافراد کے علاقہ مولانا منطقہ حسین کا پھلوی اور مولانا فوالحسن کا پھلوی مح زائد از مدفع خاندان قصب کا پھلوہ مولانا منطقہ حسین کا پھلوی اور مولانا فوالحسن کا ندھلوی می میکی میکی مولانا عبدالرحلن کا ذرکہ کا پی میں ہے ہے۔ کی میں ہے ہے اس مقربی ہے ہے۔ کی میں ہے ہے اس مقربی ہے۔ کی میں ہے کہ مولانا کی وفات کے متعلق ان کے خاندان کے محر ترین فر دمنشی صدیق علی صاحب کا مولانا کی وفات کے متعلق ان کے خاندان کے محر ترین فر دمنشی صدیق علی صاحب کا

بان ہے کو کرمظر میں صفرہ حاجی صاحب کی سیات میں وصال ہوا یا ک

علامه سيرعبدالم كانطوى

" آب بدرستم علی کا نصلوی کے فرزند سے علم وفضل میں امتیازی متفام رکھتے ہے۔ محرر تعنی خان کے آب کو طلم عصر سے بادی ہے اور ولا ارمضیما حرکنگوئی اور موقا ا محدواسم انو تو تی کے بعد حضرة حاجی املاوال صب معابر ملی سے سبعت ہونے والے الماقدر علی میں سب سے میلیا ہے کا وکر کیا ہے۔

سعنة حاجی صاحب نے خلافت واجازت سیت سے بھی سرفراز فروایا ہے۔
اتباع شراحیت، مشتبهات سے احتراز اور مثان تقوی کا اس سے اندازہ برکا کرمولا ا کے چاہیدا ام علی نے جو پولیس میں واروغہ تھے، مولانا کے مکان سے مارکر ابنا مکان بنایا تومولا ا نے اس گلی سے کرز اچھوڑ دیا جلوبل فاصلہ کے کرک دوسری طریف سے سبی وزیرہ جاتے تھے لوگوں کے اصرار برفر وایا کہ درجیا پولیس میں وارد خربی، انہوں نے اس کی تعمیر میں رمتوت کا میرانا کی عجیب وغریب کو اس نے میں اس کے سائے سے مجی احتیا وارتا ہوں۔ مولانا کی عجیب وغریب کو امت بیان کی جاتی ہیں:

الع : محرر كنى نان رشائم املاديد : قيوم برلس كا بنور - مهامها ديس : ٢٠ وامداد المشتاق ما على - ما مولان مجارت تعانوى والمادالمت ق م م مولان مجارت تعانوى والمرادالت ق م م مولان مجارت

## حرة مواليصعرين ويندي

نام ونسب آپ کاناریخی نام مختارات رمه۱۷۱ه عرفی نام میم شاه، اصل نام اصغرصین ہے۔ والدیما حب کانام محرص ہے خاندان سادات سنیلق رکھتے ہیں۔ دیو بند شام سلح سمار نیور میں بیدا ہوئے۔

تعلیم و تربیت آب کی بیم الندآب کے نامیاں جی شاہ مناصاصب نے کوائی خارسی کی تعلیم آپ نے دالدصاصب سے عاصل کی۔

والعلوم ديوندس واخله المحروالالعلوم ديوندس واعل كادي كخ دول ولانامحديين مدا مل كادي كخ دول ولانامحديين مدات والمحديدين ما منظورا موساحب سن فارسي كميل كي-

الاهین فارسی کی کمیل کے بعدوارالعدم کے شعبہ عربی میں داخل موسے اور ۱۳۳ میں میں داخل موسے اور ۱۳۳ میں میں میں میں میں اسلامی آب کے شہرات اندہ میں شیخ المندہ ولانا محروص سے دورہ حدیث بلے حرر مندالغرائع عاصل کی آب کے شہرات اندہ میں مولانا معنی عزیز ارحلیٰ ورولانا فلام رول میں میں مولانا معربی کے نام آتے ہیں۔

مركس الالاهم مررمسجدا الرون بورك صدر مدرس بناكر بيمي كئے - بعمال أب المسلام المالة كارتباد بوام المالة المنظم المناد بوام المالة المنظم المناد بوام بنام المناد بوام بدور بدور بدور مدركام كرت رہے -

ع آب نے ۱۳۲۰ هلی مہلا، ۱۲۵ هلی دوسرا اور ۱۲۵ هدی تیساری اداکیا۔ صوفیا در سعک آب شاہ عبدالنُد صاحب عرف میاں جی شاہ سنّا (آب کے والد کھی قالوں) کے اقد پر سبیت ہوئے۔ ان سے آب کواجا زت سیت حاصل ہوئی ۔ حضرۃ عاجی الملا الدّ نما جمہ کی سے بھی آپ کو خلافت ملی تھی۔ آپ اور زادولی کے نام سے مشہور سے۔

وصال ما ۱۲۰ محرم ۱۲۲ مردم ۱۳۹۱ هرم رجندری ۱۹۴۵ و دوشنبه بوقت آذان طراب کا وصال موااور راندیر کر قبرتان میں مدفون موت - آپ کی عرود سال م ماه ۱۲ دم کی مو تی -

تصانیف ا- فادی محدی مرح رم حصے )

٢-رهمت رضوان يحضرة ١١م الوحنية كيه حالات وفضائل مع دلجيب حكايات لميدونسائح يواب احتراضات -

٧- سافر إنوت بعضي مفيه جديده-

م كليات شيخ المندمولانا ممودس وترتيب

ه محزارُنت داس من كما تريين الطف بيطف اسونه جا كف، علين بعرف الاس وكاح

وغيروتمام إلول برطراقي منت بناياكي ب-

الفيحة المخلصين محفوات اصغرير-

رعدنام عديم اسان الان

مرنواب شريل.

و الجواب المثين باحاديث ميد المرسلين - ١٥٠ سوالات كح بواب ميمح اور صاف حديث مد الموالات مح مدالل من موجود بين -

### شاه شوف الدين عمر

مولانا شام میں احرفاروتی نددی اپنے بارے بیں کھتے ہیں:

"ستمبری، ۱۹۹۹ میں پیدا ہوا ۔ استدائی تعلیم گھرکے کشب میں عاصل کی اور مبتدائی
عربی دفارسی وطن میں اپنے انا شاہ شرف الدین ساحب مربوم سے بڑھی مربوم کا برعامائے
ویو بند کے نبیض یا فترا در چھٹر سے جاجی امداد اللّٰہ صاحب مها برکلی کے سریدا ورمجاز سبیت
اورعائیم مراض سے میراوطن اودھ کامشہورتصبر دوولی صلح با ہ بنگی ہے ۔ "

A طرد المسلمين تعمم كي بيان من عام فهم اورفصل رماد --١- ذرحة العائنين - اس من الاهنان المبارك كم متعلق تمام طرورى اورمبت مفيدمسائل مغب قدر واحتكاف اصدق فطراور نمازعيد كامفسل ذكرس اليعبيرهادق املى عديث فرايف معنواب كيمالات وكايت تجعير بمان كفي كنياب ١٢ مولوى مونوى مرحضة مولاناروم كى موانع عرى نهايتها صاحرلس الزاور عمدة رسيب معلى الله ١١ - تجييزنامرم روصه - مفرة عرب بيري كتجييزام كاخلاصه مع فوائد وزوائد مفيدا كارا داور مهارملفوظات اصغريه مسلانول كودين كي طرف رغبت ولاق والاسفيدرساله ١٥ يويات خنزعليالسلام آب كورك ملات كومون فيسرواريخ في معترك إوا جم كياكي ب-١١ علم الاولين - بركام كابتدار كوف والكاس مي بيان كياكي باورا توسي فروري سائل -١٤ مالقول التيمن في الأقامة والتأوين - آفان كي ابتدار اس كي حقيقت اور فضائل اورنهايت كارامد ادرمفيدسائل مسجد نبرى كي تعير كامفصل حال ارسول باك كے چارى دنوں كا ذكر-١٨- يهل عديث ١١-نيك بيبال ٠٠ ـ تقويم شرعي لعبني السلامي صنتري -١١- دست فيب ركسيمعاش ير، ٢٧ - ارشاد البني ليني كلزار صديث معتقراحا ديث نبويه كاعام فهم ترجمه-١٨- عافير سراي ابود وحقيقت سراجي كي ايك بهترين شرح ب-٢٥- حيات شيخ المند- براسائز يسفات ١٠٨٠ ك

له تعفيل كه لاحيات ولذا يدام وحدين طبوه ديوند كامطالوكي جائد.

برمیاں محرقامم نیاگری کا حال ہوتم نے تکھا تھا معلوم ہوا کرمرونیک ادر متعادکا رواشخال
میں ہیں فقیر کو بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کراجا زت دی جا وسے اور ردایت کی جا وسے کو خلاف
شراحیت سے بیس اورا پنے طالبین کوسائل فقر ضرور براور تصبی عقائد اہل سند تعلیم کریں اور
دامر شرع کے اویر ستقیم میں اور قمنوعات اس کے سے بیتے وہیں اور حسب استعداد طالب کو
دکراورا شغال کی گفتری کریں ہے

اب احقر تحریر تا سے کاس فدرت کو اپنے حق میں تعرب غطمی تصور فراؤاوراؤ کار تخل میں بھی میں تعرب غطمی تصور فراؤاوراؤ کار تخل میں بھی میں تعرب نہیں کر وجب اللی ہوش فرائے اور تمہاری بروات ہم صبیعے ناکارہ دوریاہ ہی فائز مقصود محب ناکارہ دوریاہ ہی فائز مقصود اصلی اور واصل مقصود تقیقی ہوجا وہ ہر - باکر ہماں کا را در شوار السیست - رکمتو با سے تعرب کمتو بات میں کا را در شوار اللہ تعدب کے منتی میں تاہم میں کہ تو سے مسالا میں اس تحریب واضح ہے کہ منتی میں تاہم کی کو سولانا لیقوب نے خلافت عطافرائی اور یکھی خاہر ہوتا ہے کر محض حاجی اماد دائل مہا جر کی شریعے میں انہیں اجازت عطافرائی۔ اور یکھی خاہر ہوتا ہے کر محض حاجی اماد دائل مہا جر کی شریعے میں انہیں اجازت عطافرائی۔

كه: مولاً الوالحسن شِرك في برت ليقوب وهدوك ، كوامي ، ١٩٤٨ء صمالاتا ١١١

# منشى محرقاب نيانكري

مولانا انوارالحس سنیرکوٹی لکھتے ہیں: معنشی عمدقاسم نیا نگری کوان کے ترکیز نفس اور مجا بدسے اور ریافست اور عبادت کے بعداینی ضلافت انہیں عطافر الگ - اللہ تعالیٰ حیسے یہ مرتبہ عطافر استے۔

منشی محرقاسم کجری میں منشی نظراً تے ہیں۔ ایکن مرشد کا مل دمولانا محدید قرب الوتوی المولان کی بدولت خلافت سے سرفراز ہوئے ۔ اپنے آپ خلافت دینے کے با دجود اپنے مرشد کامل صفرة حاجی الماداللله رحمۃ الله علیہ کو بھی تحریر فرایا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی اجازت خلافت عطا فراکس فراز فرائیے ۔ بنانچرایک خطابی منشی می قاسم صاحب کو جاجی صاحب اور پنی طرف سے خلافت کی اجازت کے بارے میں مکھتے ہیں:

بخدمت برادر هزيز القدرنشي محدقائم صاحب زا دالنه فيضنه بعد سلام سنون مطالع وليفروب كريونرة مخدوم العالم جناب حاجى المادالله صاحب مدفله كي ندست مين حروض بوا تقااس مين تما داذكهي تحديد كي مقاان رياستدها كي في كريونرة كي نزديك اكرمناسب نظرة دسدان كراجازت سلساء مقاان رياستدها كي موجا وسعاورها فنت اسلات كام بعدات كوني بوجا وسعاورها فنت اسلات كام بعدات مخدوم كي رجب بيران جاري كريف كاموضرة في تحرير فرايا دراجازت ملحى، عبارت مخدوم كي رجب بسبواب اس موجي عنده مكي رجب ب

## مضرميلا ما فطعبدار من امروي

آپ ۱۲۰۱ و کومولانا عنایت النّد مندیوی کے گھر بُری میں بیدا ہوئے۔ سلسار نسب فیم شیخ شہا ب الدین مهروروی سے منسل ہوکر حضرۃ صدیق اکروشی الدُون کے مینیتیا ہے۔ آپ کے وہ بھا کی اور تھے ۔ فر ایا کرتے تھے کرنسم النّدالوش الرحیم کی ترثیب برنام رکھے گئے تھے رسب سے بط بھائی کانام مودی، عبداللّہ تھا منجل خور مولانا عبداری ، اور چیو گئے رما فظا عبدالرحیم ہے۔

بیانی چید سال کے تھے کرانی میں کے ہم او مکم فظر سے گئے اور وہاں اپنے مبنوتی دعدانے با میں مائی ہے۔ ان سے قرآن ٹویڈ فلکی جفظ قرآن کے لور ہی مائی ہے۔ ان سے قرآن ٹویڈ فلکی جفظ قرآن کے لور ہی مائی ہے۔ ان سے قرآن ٹویڈ فلکی جفظ قرآن کے لور ہی مائی ہے۔ ان سے قرآن ٹویڈ فلکی جفظ قرآن کے لور ہی مائی ہے۔ ان سے قرآن ٹویڈ فلکی جفظ قرآن کے لور ہی میں دیاں سے والین میں گا گئے۔

## عافظ محرّس ما الله مراوي

قران مجد حفظ کر کے بھر علوم وینیر کی تحصیل اینے اموں قائنی محمود سے کی۔ طور شرمادر خال تینی لکھتے ہیں:

مسمیاں فیمنیف کی اولادیں ایک صابخرادی اور جارصاب زود طبعی عمر کومینیجے۔ان یں حافظ محد سعل لندسب سے بڑے ہے تھے۔ قرآن فیمد کے حافظ محد اور دین میں آگا ہی تام رکھتے سے ابتعالی تعلیم کے بعد اپنے امول کے ہاں گوھی افغاناں دبنج کھی بھیے گئے سے علوم نزلویت میں اپنے امول کے نشاگردا و بطر لوقیت میں ہواج شمس الدین سالوگی سے فرقہ مطافت ماصل کیا تھا۔ ہیر معرفی شاہ گروطوری اور مافظ محر محد لالدا کی بھی ماصری فواج کی خدمت بیل کھے حاضر ہوئے تھے الدین سالوگی میں دن صفرہ نواج کی خدمت بیل کھے حاضر ہوئے تھے میں دیک میں دور فواج کی خدمت بیل کھے حاضر ہوئے تھے میں اور حینہ تر میں برائے حاضر ہوئے الدائلہ میار کی سے جازمیں اجازت بھی ایک ساتھ ہی ہے گیا اور حینہ تر میں برائے میں ایک سے جازمیں ابنا ارت بھی ایک ساتھ ہی کے سے دورہ تا ہے جازمیں ابنا ان میں میں ایک ساتھ ہی کے حضرہ بیر فیم علی شاہ صاحب سے خاصل اس میا کہ خواج میں انتقال ہوا "

له - في كونير بهاديفال يني: تاريخ بزاده: لابور - ١٩٦٩ وا

ا وربيال حضرة مولانا احد صن الرويجي سعه ١٢١ هيس سندالفراغ حاصل كي -

كُنْكُوه مِي حضرة مولاً ارشيالتهم سيم عدست بلي هي معويال من قاضي محمرالوب أورهام صين برفيس مني نزرج سے بو بيك واسط علار متولان كے شاگر ديتے، نبدريث عاصل كى۔ مدنس فراغت كے بعد مدرسر ام مراد آباد میں جندسال تدریس کی۔ بھر مدرسارسلام جامع مسجد امروبرسے تعلق ہوگیا اورا بنے اسا ذھ فرق مولانا احرص کے دعمال کے بعد ١٢٢٥ صف متقل الموريصدرمدس اشيخ الحديث والتفسيرك منصب برقائز بوسف درميان مي جنداه رياست ميند صوير اليه لوالمعلى وروالعلوم ويوبندي ورس مدست ديت ري عيم امروم الكياور الخروقت ك اوجود مينى ك ورس قرآن و مديث ديت رس ماب ك ارسيس ماري المليب

والصرة مولانا حافظ عبدالرحلن صاحب امروبري -أب حضرة مولانا احرض معاحب امردى كارتدتا منه يسسع تق تفسيرك بعض سباق صفرة انوتوكى سعمى بره ان دونول بزركول كيفيومن سعاب كادبر حديث انقداد رنسير ونيرو كياسباق من كلماندنك فالب مقار علم حفرة الوتوى كعلوم كالوالمي ديت تقاورانس وفاحت كيمات بمان می فراتے مقے-امروبرس ایک عرصة مک ورس دیا اور آنوس کي عرصر حب کر ۲۲۲ ال حفرة مولانا ميدهين عدمدني رحمة المدعليكر فت ركر الفي كيع ، توديو بنديس عي لجيده صدر مدى ورس مرسف دیا ہے یا

وصال المر جادى الافرى ١٠١١ ها ك صبح كويرانا بعلم وعرفان ابني يورى يورى بايدن

اد ، مولانا ما فظ الراحرين مولانا فورقام ما تولوى اورمولانا عبيب الرهن داير مبدى كنكوه من أب كيم دوس مقع -كه : مولاً قادى فوطيب قاسى : دارالعلوم ديوبند: ديلي ١٩٧٥ من من ميروارالعلوم منة

اوضوفنا نیوں کے ایدفرد ب بوکی معن جامومسی امرد سر کے جنولی گرشت میں صفرہ محدث امروائی کے

امرديرآب كاولمن تأنى بن كيا تما - كرا تووقت كك كوئى مكان أب في يق يقيمير نس كايا عركة ترى جندمال مدسك تها ددادى مل كزارك -علمى أنار الطول الخنقرالمعا في اوربيفادى شراف كامل كحدواتشى أب كيعلى الماريس أب كِيْنَاكُ دَكْشِرْ تَعَادِينِ بِي إِن مِن سے ايك حضرة مولان على كفايت الدولوى عبى بي-ادلاد ا-مولوی عبدالقیوم شفق مروم - با مولانا عبدالحی مر مولانا عبدالفدوك مربي ما فظ عبدالسلام اورده-مولاناعبدالموس بين

. مولانا كيم عبدالحي تعقي بي:

رشيخ الفاضل عبدالطن بن عناست المنتفقي بمبدى امروسي فقداور صديث كيمروه على بي سے متے - دلادت اورنشوونما بمين بي موئى - اپنے والد، كمد كرمركے اسائدہ اور دوبند كاسانده سيتعليه عاصل كى مولانا عمر قاسم الوتدى سيسنن ترفدى يله على اولائكم أنزى شاكندل من سے تھے - طامل حد من امروبی سے مراد آیا دمیں صدیث بڑھی - بھرام م رشياعد مكوبي عديث يرفى علام حين ابن عس العارى يما في عنى اجازت مديث عاصل کی میرسی شاہی رادآباولیں تدریس کے لاورایک عرصہ کے بخرصاتے رہے بھارال بنى مدر كوسيطين آب كوك كية وبال مى دت كم يرهات دج عير درسراسلاميد الم امروس شخ الحديث كى حيثيث سے يُرهاتے رہے ۔ چندسال جامع اسلام والمعيل

له رأب والدك جانتين اور مدر اسلامير جامير سجامروم كمعدر مدكس بين -اله مولانانسيم حوفريدى امروبوى : حفرة مولانا فيالهم صحب الروبي: والعلم دورندومان المهم

# مولا ناجيدرس خان أوكي

" شيخ فا خال حدر تسن بها صحصن بن نعاوم عبين خان يا غشاني افغاني تو كى برادر شيخ محمود سن محرب نسنیف ۱۲۹۱ حکو ٹو کسی بیا ہوئے ۔ لشو ونما وہی ہوئی مجھیل عام اپنے شرمی الشيد بعائبون فيرسس عمودس على محرس اورمولانا عبدالكريم سيكى يجرك وركاسفركيا اور مولاً غلام احد نعمانی لا بوری سے مدر نعمانیہ میں ایک عوصة دراز تک پٹر تقدیج - بھر صدیث بارے شیخ عاامر حسین بی افساری بیانی اور سدندر حسین داوی سے عاصل کی میر النيستروالي م كرمدر اصريب تدريس كا أغاز كيا - وه نقد اصول ، كام اور حديث مي مارت ر کھتے تھے عوت افنس اور دقار کے ساتھ تدریس کرتے سے متو کا علی اللہ سے اللہ جاری وکھا ادر مقرر سیرتانع رہتے تھے۔ان کے دسمت علم اور رسوخ فی العلم کے باعث اس كتاب معنت ذي الجيه ١٩ ١١ مل انهيس باوار والعلوم ندوة العلم ركفتو يس ليرة يجهال وه المال كح قريب كنب صحاح اورمديث برهات رسي - آب عديث نمايت تحقيق كحماتى يرعات عردس من برتن معروت رجة تق - سردى الحج مصراحك وارالعلوم من برا نے کے بعد اپنے وطن والیں چیے گئے اور وہاں آنو وقت کر پڑھاتے رہے۔ نیخ عیدی عَلَى عَرَبِانِي اورمني اسانده ميں سے تھے - الم الماداللہ تھانوی ماہر می کے اہتر برمجب جوان سے اور چ سے سرون ہوئے تھے، بیت کی تھی اور ان کی طرف سے دو بازت بعیت،

مع مي ميريس صديث كى معظمة حاجى الماوالله عماير كى سے مجيت و يراوالله سخطافت حاصل كى۔ ايك عظيم الرتيت عالم دين كى وفات إير معى كلى الياسي:

وطلم علقة ل من يرشر نهايت رنج وعم كعما ندى جائع كى كرتباد يخ ٢٢ رجادي الناني ١١١٥ صطابت ٢ من ١٩١٤ عروز كيشنبر لوقت جير بحصيح صفرة مولانا حافظ فبالزمل سديقي شيخ الدميث والتفسيرجا مواسلاميرع بياموم الك طويل مت عليل وكراطلت في للف آب كى عمر فوق سال سے كي زائرتى - أب دارالدوم ديوبندكان فضار ريس سے يا ، احتد س والعلوم كے دوراول مي تعليم حاصل كى - ب - أب كوعلاوه ويكراكا بركے جوز الا الم صفرة مولانا محرقاتهم صاحب نانوتوني إنى وارالعلوم عديمي شرب تلمذهاصل تفار قطب عالم منزة حاج اسدادالله صاحب مابر كي سے اجازتِ بعت ما على متى۔ آپ نے تقریباً ما ملے سال علوم دینی كی فاد كى-مندوستان ميراب كے نبیض يا فئكان كى ايك كثيرتن ادباتی جاتی ہے۔ نن فسيريس اب كو يبطولي حاصل تنا-أب كى وفات كى نبرس كرابل مراداً بادكتير تعددين أكنيه عقد نيز حضرة مولانا فخرالدين احرصاحب مع اساتده در سرتاي مراداً با دخاره كے لئے بروقت امروم ميني ايك برے ممح فے آپ کی نماز جنان اداکی عامع مسجدامروم کے جنوبی حصر ای کے استا فرص و مولانا احدث امروتی کے میلومیں آب کی تدفین ہوئی ۔آب کے جارصا جزادے ہیں۔الدّتالل مروم كوابين جوار رحمت مي حكم دسا رئي اندكان كومبرجيل عطا فرائع ي

له - مولاناعبالى: نرصد الخواط: عيد آباد: ١٩١٠ جرم ٢٣٠ - ٢٩٢ رعونى سالدى عد مولاناعبالى: نروسد المورد عن المورد عن المورد المورد

بھی تی ۔ آنر دقت کک ان کے اوراد و تولات کی یا بندی اور بلسلہ پراستا مت دہی ۔ وات کونماز
میں طویل تیام کی کرتے بھے بہت عابزی کے ساتھ دعا کرتے ، سبت روتے اور بہت نفنوع والے
تھے ۔ تجوید دقرات کے اصواد ل پر بہت عمدہ قران پڑھتے تھے۔ قرارات هنرہ میں انہیں پولول حال
تقار شاطبی بڑی تھیں کے ساتھ پڑھاتے تھے تھے جو آئ پر بہت توجہ دیتے تھے ۔ اس ٹن کے
اسائڈہ کی طرح ا ہر تھے ۔ اپنے شہر میں ایک مدر رضا صافیا ہو قران کے لئے قائم کی اتھا اوراس میں
تدریس کے لئے لکھنو سے بڑے ارائدہ کو امور کیا۔

عقاعلوم مي هي مهارت تأمّر متى اوران علوم كوي وقت نظر كے سائته يرُحات سے-محواورهلم بالغنت بين راسخ احيئت ومندرين بارع ادر لائق اعلم السطرلاب كي مبنديا يأتب نهابت صنيطاور صارت كرساته بإهاق مقد ندسر يعنفي برمختى سے يا بند تھے والم الوسنيغ كى الله بهت فيست الله عدال الله عدال الله عقد الدان كم مذبب كي اليد دفوت والح ندر كم ما ي كي تق - ديگر تين المول كا حرّ ام مي محوظ ركھتے تھے - الم شافعي برحمي تفيد کیا کرتے۔ المم بخاری بر مج ان کے علم وفضل کے باوصف کابم کیا کرتے تھے۔ تدریس مدیثیں ان كاطريقه صحيح علمي طريق تفا-وه فقهار كي بجائة محدثين سعة زياد ولمنا عبنا تها -ان كاطريقه نيادة ترعلامر محدين على شوكاني كى " نيل الاوطار" كانداز يرتقا- وه ان كرشيوخ كشيوخ تفے۔ مذہب منفی کی ایکدولفرت کے باوہودا بنے اہل مدیث طلب ادراجاب کے ساتھ نمایت لطعت وبرياني سعيش أتع تقد نهايت متوانع تصافعاني طراية برعمامر إندصة تقد يمرے سے بيارى اور عباوت كے آئارمات نظر آتے تھے۔ بوانميں د كجتاان كا دب كاور

لعِض اختلافی مسائل میں ان کے بیندرسائل بھی ہیں۔ ان میں 'جدز فی منع البدین حجد أنى بعث المعمد المعمد

٥١ بهادي الاولى ١١١ه مين وفات بهوتي اورمشهور مقبره مدموتي باغ الفرنك مين دفن مدير كان المدينة المدينة

مولانا جدریسن خال ساحب کی ولادت ریاست فی کر راجیو تانیس اسمام امهام اسم کی میں ہوئی ۔ ان کے والدی احد کا نام مولوی احد میں خال صاحب مقا-ان کے بزرگ بعیر رسوا ، مین براس کے خیر براس کے خیر سے اور کی تھے۔ وہل کچھ عوصہ گزار نے کے بعد یہ خاندان ریاست فی کے سیس سنقل ہوا جس کے بانی نواب میرخال نود بغیر کے علاقہ کے دیشے والے تھے۔

مولانا کو بڑھنے بڑھانے کے سوا دنیا کے کسی کام سے سرد کا دادر کسی سکدسے دلیمیں مندسے دلیمیں مندسے دلیمیں مندسے دلیمیں مندسے دلیمیں مندسے دلیمیں مندسے دلیمیں کار مندسے کے کو جہسے توباکل نابلد ملکم متوصل تھے۔ اخبا یات ورسائل کا ان کے بہاں گزر مندسے کوئی مالب علم کوئی بات سنا وسے توسن لیتے اور کسی اظہار خیال بھی فرفا تھے۔ سولانا کی سب منایاں صفت ان کی سادگی اور طلبہ کے ساتھ شفقت و مساوات کی اوالقی اجس کی مفال کم سے خمیں نے علیار و در رسیوں میں اپنی آنکھ سے خمیں دکھی ۔ وہ اپنی اولاد اور طلبہ میں مزصر نے سے کم میں نے علیار و در رسیوں میں اپنی آنکھ سے خمیں دکھی ۔ وہ اپنی اولاد اور طلبہ میں مزصر نے میں کرنے متے بکہ مبالذ مر نہ ہوگا اگر کہا جائے کہ مہونما داور ذہیں طلبہ کو اولاد بر ترجیح کے میں نے میں گئے۔

ملانًا الوالحس على ندوى مكيت بي:

و راقم سلودکو مولانا سے شرب تلمندها مسل ہے - مولانا مرحوم کومعقد لات اور علوم المدیس مولانا فلام احد مساحب صدر مدرس مدر رفعانیدلا مورا ورا بنے برادر اکبرولانا محدود تال المربی اور صدیث میں شیخ حسین بن عمن الفعال کی اور مولانا سیار ندیر حسین دہوی سے تلمند تھا۔

الد- مرونا عليم سيدعبالى: نزعة الني طر: حيداً بادركن ١٩٥٠ ج و دون المرى معادده) عن مولانا الدلحسن على ندوى: براغ بواع : مكن ي المعنود ، مولانا الدلحسن على ندوى: براغ بواع : مكن ي المعنود ، مولانا الدلحسن على ندوى: براغ بواع : مكن ي المعنود ، مولانا الدلمسن على ندوى: براغ بواع : مكن ي المعنود ، مولانا الدلمسن على ندوى: براغ بواع : مكن ي المعنود ، مولانا الدلمسن على ندوى المعنود ، مولانا المعنود

بیعت واجازت مصرة حاجی امدا والندیساسب صاد کی سے تقی منهایت فاکر شاغل نمائی و عابد اسنی و تانیج بزرگ تھے میں دگی اور تواضع میں سائندی کا مونداور ذوقی تدریس اور طبر کے ساخت شخصت و مساوات میں اسا تذہ بیشیس کی یادگار تقریبًا ۱۸ سال والعام رندوۃ العلیکھنٹو کی تدریس موریت و اسمام کی فدرست انجام دیں ۔ ذمالحج مهماه/جنوری ۱۹۹۰ء میں سیکدوش مورک نوریت انجام دیں ۔ ذمالحج مهماه/جنوری ۱۹۹۱ء میں وفات با تی اور مورک نوریت ایک مورک کے معرومیں مدنون مورک کے الله کا ۱۳۹۱ء ایکم بجون ۱۹۹۱ء میں دفات با تی اور مورک کا دوری کا دوری کا دوری کا دوری کی دوریت کے معرومیں مدنون مورک کا

"مولاً احدرص خال صاحب محدِّث لونى جِتَّر ما دراست كى خواجش برات كى والعلوم الدوة العلم الكفتو مين مشيخ الحديث ره كرود سال موتے كر رياست كى خواجش برا بنے وطن علا كئے عقد انسوس ميے كر بيندروز بوت كراپنے وطن ہى ميں وفات يائى - محدِّث مرحوم اوران كے جقد انسوس ميے كر بيندروز بوت كراپنے وطن ہى ميں وفات يائى - محدِّث مرحوم اوران كے جل محدیث مولانا محمود من ماں ساحب مصنعت "مجم المصنفين" اس وقت كے علمار ميں اليسے وو امر رز د تنے كر جن كے وجو دريام وفضل اورورع وتقولى كوناز تھا الحمدلئد كى البى مولانا محمود من ماں صاحب ہم ميں موجو د بيں مگر افسوس ہے كران كے جو د لئے بھائى مولانا حيدر حن مال عاد فريق ملى الدولاع كما الله المين مرحوم كى وفات مشرقى علم وفضل كى كائنات بيں عاد فريق ملى موقول ميں مرحوم كى وفات مشرقى علم وفضل كى كائنات بيں حاد فريق ملى موقول ميں مرحوم كى وفات مشرقى علم وفضل كى كائنات بيں حاد فريق ملى موقول ميں مرحوم كى وفات مشرقى علم وفضل كى كائنات بيں حاد فريق مولانا ميں موجود كے گئی ۔

مروم برے جامع العلوم تھے علوم عقلیہ و لقلیہ و ریاضیہ کے وہ یکسال ماہر تھے نیادہ این مروم برے جامع العلوم تھے علوم عقلیہ و لقلیہ و ریاضیہ کی سند مشیخ حسین عرب این برائی مورجی نے برائی مورجی نے استفادہ باطمیٰ میں میں ان کا درجہ بلند تھا اور علوم عقلیہ ہیں وہ ماہر کا مل تھے۔ علم حدیث کو بطر ز محنفیہ مہت نو بی سے پڑھاتے تھے دجال پران کی نظود میں ماہر کا مل تھے۔ علم حدیث کو بطر ز محنفیہ مہت نو بی سے پڑھاتے تھے دجال پران کی نظود میں

ہیں۔ ان کے درس کا طرافقہ یہ تھا کہ صدیت پڑھاتے وقت احادیث کی ساری کا ہیں وارس دارا جال اورا صول کی کوئی ستند کی ب اردگر و رکھ لیتے تھے۔ ہزنزاعی سئد پروہ وارتحقیق وستے وقت راوی کی عالت زبانی بیان کر کے مزید شفی کے لئے ان کو کتاب کھول کر داوی پر جرح و توشیق کے اقوال جی دکھا ویے اورا صول سے اپنے معاکو ٹا ست کرتے تھے۔ ان سے اکٹر سائل میں فقت کو ہرتی رسی تھی گروہ سپیٹے حاصالعلم نظر آئے، اور حب کھی کوئی بات سمجھیں نہیں آئی صاحب اقراد کر لیتے تھے اور دو سرے وقت میں وہ اس کو دوبار سمجھ کر کوبٹ میں لاتے تھے ارسام فقل اس کو دوبار سمجھ کر کوبٹ میں لاتے تھے ارسام فقل اس کو دوبار سمجھ کر کوبٹ میں لاتے تھے ارسام فقل اس کو دوبار سمجھ کر کوبٹ میں لاتے تھے ارسام فقل ان کی نمازی تھے اور کو دوبار نہ کو کوبٹ میں لاتے تھے ارسام فقل ان کی نمازی نمی نمرادیت میں مختار ہے میں متوافع کا ان کی نماز نصف ع وخشوع اور سکون و کھا نہیت کی تصویر ہوتی تھی۔

دارالعدم کی درسی کے زماز میں لکھنور کے اکثر اہل علم ان کے معترف وملاح تھے اور مائل میں ان کا فیصلہ قولِ فیصل کا حکم رکھتا تھا -اللہ تعالیٰ اس مجموعہ نو بی کوا بنیفشل وکرم سے نواز سے اور مراتب اعلیٰ عناست فرائے ہیں۔
عنواز سے اور مراتب اعلیٰ عناست فرائے ہیں۔

له- مولانا سيدليان ندى: يادِ رفتكان: كاجي - ١٩٥٥ و

معرال مرت دنجو كالتعمل كا-

منائرہ کا جما سے ہے کوس کی حکوست ہوتی ہے،اسی کے ندسب کوع دچ ہوتا سے نگرزد کے ددرا قندار میں یا دری ، حیسا نتیت کی گل کلی ، کو چرکو جرابات کی جونے تھے ۔ ان کے اپنا رائل كرسامني مسلان على وعض عدادرنسنين في تامم أن بور رُشينون في إدرادل كالنيام روک دی اوران کی طوینگیں ہوا میں تحلیل سردر مکئیں۔ آپ اپنی اسی طالب علی کے دور ای تنظیم د بي سي زور م يقى كراك بارز كوازراة مسؤيد كته بوك راك دمسانول كالمعرب العد كملائه بن يكن حب ان كر ينجمر كے نوسول كو مخالفين نے قتل كي تواس وقت بيغم مراحب نے خداتعالی سے فریا وزکی ۔ حالانکر حبیب کا محبوب زیادہ محبوب مرز اسے اگر پیغیم صاحب فريادكرت تدفيا تعالى ان كى ضرورسنتا " بادرى صاحب كى اس عامياز كفتكو سع مجمع بركوت فارى موكيا-آب سے براشت نرموسكا - تقريرسكمي واسطه زيواتها كراس كے باوبووسية سادے الفاظيں بإدرى ماحب سے فاطب ہوئے اور كما كرآب غلط كتے بس كرين صاحب نے خدا مسفر یا دہمیں کی ، فرا رکی اور ضرور کی - نواسوں بنظام سوست ان کوتمام و کمال بیان کیا گربواب الا بیشک تمهار سے نواسول کو مخالفین نے سٹید کر طوالاا دران برنہایت کلم سرتے ہیں لكن اس وقت محيدا بنة اكلوت بيط ليهوع مسح كاصليب يريط هنا ياداً ما ميه اوراس كاعم بعين كنة موئے سے اس جاب سے بيغم فراحب فاموش موكنة كرواقعي اكلوتے بلے برد كريرانوار نهيس بوركا حب بيان على الويرانواركس كنتي مي جي ؟ آپ كاس بواب ہے جمع میں جان بیرگری اور نوش کی ایک امرد وگرگری اور یا دری صاحب مجمع سے **راہ فراختیار** كيفين كاسياب سوكنة

اس واقد کے ابد سے مناظرہ کاشغل طرحتا کیا۔ وقت کازیادہ حصالی یجنوں میں گرنے گا تو آپ کے اشاف مولان حالی نے مشورہ دیا کرمناظر نے مجنوں میں کمال حب ہی حاصل ہو

### ملاناشوب الحق د ملوی

خاندان ] آب عوماء كوكلى جوت والى محار جورى والان دبلى من بدا بوسئ - والدكا ام حافظ ما يجال الم بن جدائعنى بن شيخ جدالكريم تقا -نسب حضرة ابد بكرسديق رضى الدُوز سے ملا سيد -آب كوالدصاحب كو، هما وكى جناب أزادى مين الكريز مكوست في وافيد كاغونه مجد كر فتاركري تما ويكن وه موقع ياكري بحارات أسدًا وراس وقت تك دويوش يسيحب ك وه برأسنوب زمان ختم نه بركيا-آب كيرداداشيخ لمرصن مرمند شرليف ديلياله مي رجي تق-وربار طیادین ماص ربانی متی - کید اجاتی ہونے کی دج سے دہ مح اینے خاندان کے سربزد شرایت كونير بادكد كرلام وراكة كي عوصروبال رسيف كع بعدد على جلة ت-تعليم وترسيت أب كى والده مولانا شاه رحيم مخش دابوى سے ادادت رکھتى تقيس بينا نيان بى ك بكراني يرتعليم عاصل كرف ككر رشاه صاحب فيه بقران مجيد يرسايا وروكسني بلوحني كمعاتى اور فاه صاحب ك ايك محتمد بزات وركار ينار في سندى اور سنارت من كميل الح - عدماء سیں انگلوم کے سکول میں واحد ایا - ملل باس کیااورا گریزی کے مضمون میں اول آئے۔ امداء يس مولانا الطاف حين حالى إلى يتى معفارسى كوابتدائى كن بس طيطس عمداء مين مدرسر كالبعلم كي عثيت سي بناب يونيورسي كامتمان مدنسي فانسل، من منطق اورتمام بنجاب ميں اول دہے منشی كامتمان سے فارع بوكر مدرا ساير فتح يورى دبلى ون کد کرمرمی صفرة حاجی امدادالله مقانوی کے اجترب بیت بیدنے اور باقا عدہ منازل ملوک الرك سائد مينتيه صابريريس خلافت حاصل كى دونة واجى ماحب ك درس متنوى شرايف

سلسار نقشبنديه كي اجازت حضرة مولانا انوار النّدابن مولوي شجاع الدين ديمولا الحيدم كى نے عطا فروائى سلسلة قادر يرو الشمير كى اجازت محضرة سيصالح محرر تونئى الجيلانى سجاده نشبن دركاه حضرة شاه عبلالقادر جلاني ماصل كا-

طريقة مجدديرى اجازت محضرة فلامح صاحب فيمرحمت فرمائي طرلقه تناذليه زطافريه كا بازت تصرو شيخ الوالحس طابر كلي في عطافراني-

ودر سے ج ۱۲۲۱ م کے موقد بال ال ک ماک اسلامیہ کی سامت کی اندازہ یں ہے کہ ممامک اسلامید کی سیاست کے بعد میسار چھی کی ہوگا۔ مناظرے یوں توآپ نے مبعددتان کے گوشر گوشریں سنکطیوں مناظرے کئے مگران میں

بشب فرنج ، بيفران ، إدرى مومراور كولدا استعضوسيت سقابل ذكريس

وسميراهما ويس إورى الم جي كوال الممتد سع يدرآبادي مرفردى موماء كو یادری جے سموئل پوزمیں - مراج ۱۸۸۵ کو یادری دونس اور بادری اسے مطرک سے فاری بور من ومناطرے سوئے وہ آپ کی فابلیت کا بین ثبوت ہیں اور طاص مور پروملی اور فاری پورکے لائق يادكارا ورّاريخي مناظرول نے آب كى علميت كاسكرتمام بندوشان مي سجاويا تھا-

بس موضوع تحرايب انجيل بركم إيرال ١٥٨٥ من ب كا تادمواا أجمت الله بادی فنظر کومنا دومیں ال جواب کی تھا۔ اسی دونوع برآب نے ۱۹۸۱ءمیں دبلی کی مجدفعیوری كاندر لاروبني ج- العلقائع سيمناظره كيا- دبلي اوردبلي كالحات كاصلاعين اس مناظر سے ندا کی بل علی مجادی تھی ،جس کی خاص دجر برتھی کہ بادری صاحب ادرولاا مساب

ستاست أما يتعليم كالميل كريس تناخيات في والعلوم ديو بنديس واخارليا او فِندف عدم وفنون كى كنابي يرصي اعراتيكيم إودرة مدست كے لئے حضرة مولانار شياحرك ورقى كى خدمت بيس كنكره ينتجاور كتب مديث بإحكرند ماصل كى دمنائله وكاشوق تفا البحر سروع بهوا واس رتبه تشرة كنكوبي في علم وإكره روِّنها أن معتبلين اللهم كون بنانج رزِّنها رئ اور باطل منازب وتناكد في يخ أن مين معروند، مو كئے - إدريون سے مناظرے مونے لگے طبيعت نے عموں كياكان منافرول

کے در ورانی دیوانی جاننا صرور کے میں بیانچہ آپ نے جرانی ادر این ان حکیم عبد المجید خال کے زیر علاق أيسميودى عالم مصيره عن اس في إلى تكلميل برنحرين مندري يشتومولا اعدالحكيم افغان والد

تركى مولا الرالخرس كيي-

الغرض آب ٢٠ سال كى عمريس عربى افارسى، الكريزى، منسكرت ، عرانى ايذانى، نيتو اورتر في وغيرو أول أنول كي المراوكة -

تح ١٢٠٥ مددوس ج ك الفرين فرلفين سني - ولى مولانًا دهمة الدكرانوي مهاب بانى مدر مولتيه كم مرمركى فدمت مين ين ماه به كفون مناظره كالكميل كرك سندعاصل ك-مولانًا رحمت النُّدُكم إذْ في نافي نعانيف مد أطها رعيسوى الذالة السُّكرك ادر اطها رحق " زبان عربى وفرانسيسى تبركاعناست فرائين-

مولانادهمت التُدكيرانوي مها بركي كاس مندكا الفاظ سيملوم بوتاب كأب كوعدسية كى اجازت مواداً قارى فبدار المن سي ماس فتى ماس مندير بول ما يحت الديما كى دىتخطادرارى مارىبى النانى ١٠٠١ درق م جراب ندزندگى من كى تين چ كيافتى دومر ابهاه مين ادريمسر على ارتع معدم نيس بوسلى-صوفیا نرمسلک عدم طاہری گئیمیل کے ساتھ آپ نے علوم باطنی کی طرف توجد دی اور

داس يرمولانا كوصدافرين بيد"

مناظره كالحسناك أب كانداز مناظره برتفاكم فالعث كى مستندكتا بول سے دلائل لا أور اسى كه سهتيارت اس كلف طيك دينه يرمجبوركرد بنه يقر يجس ساس كاعابر مونا لازى تھا-آپ ك كيچ اورمناظر بے عاميان رنگ سے باكل باك بوت نف اور تحقانه وعالماً تان رکھتے تھے میں دید ہے کان میں اعلیٰ طبقہ کے درگ بکٹرٹ شریک ہوتے تھے۔آپ نے مناظروں کے سلے میں یولی کا کوئی صلح نرجیو طرا تبلیغ اسلام کے بوش میں جمیعیہ جیان اواد عدام مين فرائض كى اطاعت كاجدبه بريداكيا ميركبين بزالفراداب كحدرثة الدوت بينسلك نفع-تصانیف ا - دافع البهتان برتنز بهاارهن دورحدم ۲-استیصال دین عیسوی مقابلددین محدى - مناظره غازى پور- م يمناظره حيدر آباد وكن - ٥ - مناظره كاكا-١- مناظره يزا، ٤ - من طوولي - ٨ - دين مناظره منه كاره - ١ - ييكير امريكه - ١٠ يسفر الرج راس مركى مناظر الكريزى زبان مي طبع بريك بيد ج كاسفزام يم تفصيل كساته ديا كي بها-، وصال وصال مع وطرور مال فنبل لقوه كاجمار مركب تها علاج معالج سے كي إذا قد مرا الكرونتي -أخرستر برس کی عرب مر معنوری ۲۹ واع مطابق سر دلقعده ۲۵ ساه بردرمنگل بوقت مربح شب كلى بدييال محاير وي والال والديكان مين جبكه شاه جارج بنجم كي وفات برتمام سندوشان ميں طرقال تفي آب كا وصال بوا-

اولاد الکھوں دو ہے کے کتب خانداور گرانقدر تصانیف کے علادہ کمین بولکیاں اور ایک الا کا املاد صابری دولادت ۲۵ رزلیقندہ اسم اھر ۱۹ راکتوبر ۱۹ الم عبر وزرجید الجور ادگار چھوڑ ہے ۔ آپ کی مہلی شادی میس برس کی عمیس مہوئی۔ دوسری شادی ۲۸ برجادی الاول ۱۰۲۱ ھیں حضرہ حاجی املاد النّہ مہا ہے کی گئے مشہور مرید حاجی شجاعت علم صاحب رئیس بولا پورکی وَتر سے ہوئی یہلی بوی سے ایک الح کی فودو مری ہوی سے دولا کیاں اورا کی الوکا ہے کے مقاور ان کے خلفاً ویلی اورا کی الوکا اورا کے خلفاً ویلی اورا کی الوکا اورا کی سے ایک الوکی اورون کی خلفاً ویلی اورا کی الوکا اورا کی تحقیقی ) میں یہ کے ہما کر بیٹنس مناظرے میں ہارجائے گا، دہ عام بُن میں بنی شکست کا افزاف کرے گا اور کست اُم

اس مناظرومي أكرة ،على كوار امير طواسهانيورك معززين او مشابيرها المسيح الملك حكيم اجبل خاںصاحب اوران کے ٹراندان کے بزرگ حکیم احرسعیدخاں صاحب، حکیم غلام محمد وخال سا موانا عبدالتق صاحب مخدب وبلوى مصنعت تنسيه رخقاني اورد يكواكا برني شركت كي عيساني حفرا مجى ان اصلاع سے آئے ۔مناظرہ ودون ہوا۔مناظمو كے ان ايام ميں مجمع ٢٠٠٠ بزار سے سى طرح كم نرتفا ربيد روز چيرمات كفي بحث بو لك مكن اتمام - دوسر يدروزيد كى طرح عالماً و فاصلانه سيت في شهر من وهوم مياوى - دوسرك دوزمنا فله مين قريب قريب تمام شهامظراً مناظره شروع بوا اورابعى ايك كهنشه ذكر را تعاكر فسيسله بوكي اورمولا فارجمت الذك شأكر دشيد نے اپنے متعامل بیفرائے کوشکستِ فاش دی اس جم عفیریں اس نے اپنے مدسب کو زبدال مکن تسليم كيا كرداقعي انجيل شرلفيف مي شحرافي مهوتي جه اورحسب ذيل تحرير لكه كرجوالي كي: ومیں اقرار کرتا ہوں کر بوقا کی انجیل شرافیف کے ترجے اور علادہ اس کے اصلیٰ سخولیں جواس وقت مربود ہیں جنداتیس غلط ہیں اور بحبول سے داخل کی گئی ہیں۔ بربات سب قدیم سخوں ادر ٹرکیٹوں کے الفے سے علوم ذالم برہوئی - وہ آئیس ان مین سی المنا ہیں دسی اصلی انجیل کی ائیں سے انتا ہوں ۔ بیندستنے قین منتدار کے تول انجیل منزلین يسطير خيان المعالم الم

غازی پورشن سکول میں مراری ۵مماء یک شنبہ کو دن کے بین بجیاد نی دونس سے مباحثہ ہوا۔ پادای صاحب نے بین گھنٹے کی بحث کے لبد لاہواب ہوکر آنو میں میں ہزار کے مجمع میں احتران شکست ان الفاظ میں کیا کہ تہم میں اتناعلم اور لیافت نمیں ہے کہ مولاناصاحب سے متا بارکر سکین مولانا صاحب نے ہا ہے ندسہ میں اسی تحقیق اور وسیع معلوات حاصل کی میں مولانا عزيزالول كيت بن

رنبا آب العن ما مات سین سے باورار دم کے مشہرد بزرگر مضرفی رشاہ
ابن کی اولاد میں سے ہیں۔ آب کی بیدائش ۱۲۹۱ صمی بوقی۔
تعلیم و ترسیت آب نے فارسی وعربی کی تعلیم امر دم رکے مشہور عالم مولانا سیدوافت علی مولانا کی بخش ، مولانا محمد صین جغری سے ماصل کی اور طعب کی تعلیم امر دم کے مشہور طبیب امریم کے مشہور طبیب ای علیم امریم کے مشہور طبیب امریم کے مشہور طبیب ای علی کا سے یا تی۔

جہتالاسلام مولانا فی قاسم صابحات کی خدمت میں دید بند، نا فوتد، میر بلی میں رہ کر میں مام مولانا فی قدمت میں دید بند، نا فوتد، میر بلی میں رہ کر تمام علوم دفنون کی کمیل کی اور اپنے استا فرکے کمالات علمہ کے کمل آئیڈ بن گئے۔
سلسلہ تمریس آئی فارغ التحصیل ہوئے تو فوجوان سے ۔ سبزہ آغاز تھا کر فور بر تشریف لیے سلسلہ تمریس کے معارس میں فتلف اوقار ہ، میں صدر مدرسی کے محمد پرفائز رہے اور علوم دیں کی نشروا شاعت فراتے وہے۔

بجی دقت ۱ ۱۲۹ همی صفرة نا نوتوی تدسس سره کے ایمار سے مدرستدالفر إرعوف مدرستانی مرادة اِ دقائم بروا تواس کے بیلے صدر مدرس آ ب بہی تقے ۔ ۱۳۹ ه کا آ ب کا اس مدرستانی مرادة اِ دقائم بروا تواس کے بیلے صدر مدرس آ ب بہی تقے ۔ ۱۳۰۵ اُ ایک آ ب اس مدرست تعلق دا - ربیر امرو برتشر لفیف لے آئے اور جا برج مسبی میں مدرسراسلام یع بہیر کی گائی اور فدر میت دیں کو فی است به مدرسر حضرة قاسم العلوم کا مدرسر دورونزد کی سے به مدرسر حضرة قاسم العلوم کا مدرسر دورونزد کی سفرت یا گیا اور فدرمیت دیں کو فی گا۔

مرسدامروبر کے قیام کے چند مال بعد طبی مجلس شوری دارالعادم دیوبند مدرسہ عربیر دارالعادم دیوبند مدرسہ عربیر دارالعادم دیوبند میں ہی آپ نے چند اہ درس دیا ۔ آپ کو اور حضرات یہ کمد کہ ایک میں درجہ میں درجہ میں رکھا گیا ۔ کچھ عوصہ لبعد آپ کو مدرسرامر دہر کے ذمر دار حضرات یہ کمد کہ "بارا باغ ایو نے نے کا ندیشہ سے " نے آئے اور کھر آپ نے مدرسوامر دہرمیں مسلم درس

## مولانا سداحس امر ہوگی

شیخ الدائم الفقید اصحن بن اکر حدین حدینی امرو بدی تقریمی وسعت اور کلام میں تجرکے باعث مشہو علام میں سے تھے - ولادت اور نشو و نما امرو ہمیں ہوئی ۔ کچھ و اپنے شہر میں تعلیم حاصل کی بھرویو بند چیا گئے اور مولانا فیرقاسم بن اسعلی افرتو کی کی خدرت ہیں دہ کہ ان سے استفادہ کیا - ویگر علام سے بھی بڑھتے رہے بہت سے علوم وفنون میں اپنے سائقیوں سے آگے بڑھ گئے ۔ پھر حدیث کی سند شیخ احر علی ابن لطف اللہ مہاد نبوری ، شیخ عبد الرحمن بن محمد انصاری یا نی بتی اور شیخ کمیر عبد القیوم بن عبد الحی البکری برجانوی سے عاصل کی ۔

بیمرجاز کاسفر کیا درطراحیت کی تعلیم شیخ اطاد الله تصانوی دمابر کی سے تعاصل کی۔ حدیث کی ایک ادر سندشیخ عبدالغنی بن ابی سعید دملوی دمابر ماینہ سے عاصل کی بھروالین نبد محر مدرسرع بہرامرد بزمین تدایس شروع کردی۔

نولسورت ، شرس قام ، ای مادات کی ایک ، معنبوط عمل کرنے والے اور برت زیادہ دوس دینے والے مقے - بین کئی بارانمیس امر دہر میں طا-۲۹ر رسیح الاول ، ۱۲۱ ھیں وفات یائی کے

له عولانعكم عدالمي ورصة الخاط : حيدة بادوكن ١٩٤٠ م م مامام رون سادو)

شردع كرديا-

سلوك وتصوف أب عفرة عاجى الدادالله صاحب سع معيت بي اجازت مبيت اورخلافت صنرة ماى ماحب موصوت اور صفرة مو لانامخروامم ماحب سيراصل اسًا دمحتن كي طرح أب من مجي انتها سي زياده اخفائح حال تقا- اس وجه سي الترد مبتنز على لائن سيهي آب كاتعلق را و حالانكه اپنے زمانه مي تصوف ك و ني مقام برفائز سخے -مرض الوفات ربيح الاول ٠ ١٢٣ م كا أرى بفته سيندون بخاراً يا تها-يده زا نها كامروبهمي طاعون سيل بواتها- أخواسي ميس منتلا وركر المطعون شهيد بوت ادرمار ربيح الاول كوواصل كن برد مح اوة ارتح مضميا عظم بي النايت نوش باس فوش افلاق اور عین وتبل بزرگ عقم - دصال کے دقت میں صاحبزادیاں اورا کے صاحبزادہ چور ، صاحراده مولاناسد محدرضوی صاحب اینے والد کی نشانی اوران بی کفش قدم بگامزن ہیں-امرومرکے مرساملامیدسے فارنع التحصیل ہیں-ولانا جدار طن صاحب مفرکے متاز تلامنہ میں سے میں قارت حفس میں قاری ضیارالدین صاحب کے شاکرد يين - وال كسيدة بادوكن معلى خدات انجام ديت ربيد اب بينشر بوك

مولانا قارى محرطيب قاسمى مكصف بين:

سائے سفرق الوثوق كى مفصوص الامندہ بن سے سے اور جليل القدر حمد ت سے -آپ مدرسرجامح امر دہم بن جسے معضرق الوثوق فے قائم فرایا تھا - ايك طويل عرصه كر بحشيت صدرالمدرسين فائز رہے اور آخر عمر تك درس حدیث میں منهك رہے۔

م پیملوم قاسمیر کے امین مقے اوران کی ترویج میں نمر جرنمایاں صد لیتے رہ اپنی تعموص صلاحتوں کے لجا فاسے آپ علوم قاسمیر کی جسم تصویر اور بالفاظ ویکر صفرہ نا نو توہی کے منیا شارکے جاتے ہے ۔ آپ کا فیصان علمی دورددر کا بہنچا دورسین کے وال بالم آپ کے درس سے عالم وفاضل بن کرنگے ۔ عالم بی بیشل صفرہ و موانا عبدالرجم فال صاحب فورجوی شمر مشہر حضرہ و موانا عبدالرجم فی اس سے ماہرین مشہر حضرہ و موانا عبدالرحم فی ماہرین علم ودین جیلا اورائیان و وفائی کا دکھ داور سے ماہرین علم ونصل آپ کے تلامید میں جن سے علم درین جیلا اورائیان و وفائی کا دکھ داوں میں جا " منا میں جا اور کہ منا کے تورس و تعدیس ، وی خطور تو تھر رہے کے علاوہ آپ نے کئی گنا میں تصنیف فی وفائیں ، جن میں سے شائح ہوا اور کئی فیم طبوعہ ہیں ۔ فرائیں ، جن میں سے آپ کے مضامین کا مجموعہ "افا وا ت احدید" کے نام سے شائح ہوا اور کئی فیم طبوعہ ہیں ۔

علمی اوردینی فدات کے ساتھ آپ نے درجیت الانصار اس مجی بہت براکام کیہ ، رجیت الانصار کی بہت براکام کیہ ، رجیت الانصار کی اور بہت می اور بہت سی تفاریر کی بہی ، جن عوام و تواص تفید مونے تھے ہے،

جناب مولانا احترس صاحب المروم وى دهمة الدُّعليم أتب بمي حندة مولانا محرقا مع ما حب كارشد تلانمه من تقداد آب رُسورة ادرية وحندة مولانا سي كمال متابعت على - أب اكا برعلام مِن تقيدً

له - قارى ميرطيب قالىمى: تاريخ دارالعلوم ديوبند: دلى : ١٩٧٥ عروف \_ مله قارى فيوض الحمل: دمل برعل في والعلوم ديوبند: دما من العارفين : لا بور: صاح - من برمواج اليقين : شمس العارفين : لا بور: صاح كه الموروف من من من العارفين : الاموروف من من من من من العروف المن العروف من من العروف المن العروف العروف العروف المن العروف المن العروف المن العروف العر

له - مولانامفتى عزيزال تمنى: تذكره منائح ويونيد : كاحي م ١٩٢١ وصف را تقياس ؟

مظامران دم مهار نبور مین داردی الحجه ۱۹۸۹ هو کا پیکا تقرر مردا اور ۱۹۹۱ ها کم بیرها تے رہے -۱۹۹۱ هو دفین عام کابنور میں مدس اول مرور عید کشنے اور آخردتن کے وہل پڑھانے رہے -ایداد صابری ککھتے ہیں:

حضرة حاج المادالله الناسي كم منظم بي سببت موسة - دوباره ۱۲۱۳ اهد منظم كم منظم من مرمنظم من منظم من منظم من من منظم من منظم من منظم من من منظم منظم من من منظم من من منظم من من منظم من من منظم من منظم من منظم من منظم من منظم من منظم منظم

عزیزی مودی احیص یا حب زادالند محبتهٔ وعرفانهٔ اس بین کمسنیس کوشن فرارسے ہیں۔
خدادند کریم اپنے فضل وکرم سے ان کی می مشکور فراستے اوران کی ترقی درجات انتخابی مترانیہ کوسبب بنائے اللین
اس کا بہلا میزومیر سے پاس آیا۔ دیکھ کر نہا بیٹ جی نوش ہوار متنوی مترانیہ حس وریبہ کی
کتاب تھی ، عزیزی موصوف نے اس کا پولائتی ادا کر دیا ۔ مولانا موصوف، نے حضرۃ حاجی مساحب کے دیمکم پ
متنوی شراییہ کا حاضیم می کھااور فرکٹیر خرجی کر کے جھیپوایا ہے ۔ . . . .

كه مولانا مافظ محدُور يا و تاريخ مظام رسما رينور: ١٩٣١ ج ا مناه ١٥٠ مله علم - تاج التواديخ - صل علم - مكتوبات المادرصل رسك مكتوبات المادير الله - ۵ - انوارالعا تتقين موم -

# مولانا المحرض كانيوري

"مضرة الفاضل هلامل صرحتی بنیالای ثم کا نیوری کرت درس اورا فاده کے لیاظ سے مشہور ملیام میں سے تھے مان سے ایک کثیر ترد دار نے قراف سے معاصل کی۔

نشورنما بطال ضلع گوردا میوریس ہوئی تی حصیل علم کے در علی کطھ کا سفر کہیا اور کا طالت کی خدر سے میں کا خدر سے ان کی خدر سے میں رہ کر علوم وفنون کی کمیل کی۔

سرائیں فازفت کے بعد مظام العلوم سہار نبوریں ایک عرصہ دراز کی بطرصات رہے۔ بھر مدفت مام کا نبوریں تدریس بیدا مورم دستے اور مدت طویل کے بطر اتدرہ بھر حجاز کا مفر کی استادت مام کا نبوریں تدریس میں مام دائر شانوی قما بر مکی کی طوٹ رہوع کیا دوان سے طرایقہ افذکی اور بچدوایس مبندا سنے ۔
کیا دوان سے طرایقہ افذکی اور بچدوایس مبندا سنے ۔

مبت طریدهام ، نیک، متفق امتواضع اخلیق اور دوستوں کے ساند مبترین سوک کونے والے مقے تدریس میں کیسے شخص کا کوئی ان جیسادوسرا نہ نتا ہا کہ مشکل اور قبق کی اول کے بندرہ سے زائد مبتی بڑھا نے کامعمول مقا رشرے سلم کامبسوط حاشے، تعلیقات منتنوی معنوی رسال وریح بند اسکان الکذب وامتناع رئی علمی یادگا رکے طور پر چھوٹریں -۱۲۲۲ھیں کا بنودیں والت یا کی۔

المد مولاً عليم يرعبولني : فحد الخوالم : جدر آباد: ١٩١٥ جرم ١٩١٦ (عوني عدارود)

شخ الم دو نامجود سن لوبندى

مولاناداري مي طيب قاسي كلفت إس:

ورشی خدات ایس سفرة مولان محدقائم بانوتری کے ارضد ما مندہ میں سے تقے اور حضرة کے ادمه تاسم عدم باج فیضان عالم میں آپ کی ذات سے بوارات کی نظیر دوسر سے تا بندہ بین نہیں ملتی -اینے استدادیں فائر اورات او کے علم میں غراق تھے - دین کے بردائر سے میں آ ہے ، کی غدمات نمایاں مقام رکھتی ذیں -

رس، اسنین بازناد و معین اور صدر به اور خیره می آبید کی خاموش خدتین زبان ال سے کر ایمی - آبید اساف حفری کی علوم کے امین اور خزید می وارستے - آبید افران علوم کی العیناح کوشنی از آبی کی العیناح کوشنی از ترقی حضر ایران حصر ایران و خدی از از وی می می مینی از آبی کی العیناح کوشنی المران کی العیناح کوشنی المران کی العیناح کوشنی المران کی العین کی العین کی العین کی العین کر از می کارس سے مبلے میزا است از می کوشنی کا ترجم فرالی می کوشنی الوب و المجمی برایک می المران کی المران کی

بن دکے راستہ بنرار اِ آف مگی فرفیت کو عارف اللہ بنایا اوراً بِکا سلائظ لقیت بندوستان کے رکز رکافغانستان اورعرب کے بنیجا متعدو قلی تصانیف آب نے ترکیمیں چھوٹریں ۔

ار بیاسی فدولت اسندوستان کو نیمر ککیوں سے آزاد کرانے کے بنے ایک زبروست اتعلاقی ترکیک جائے ہے۔

بال کی بھی کوریو ولی کھیٹی کی رپورٹ میں مراشیمی روال کی تحرکیک کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

پر کی بہت زیاد ، مؤثر متی گر راز میں نہرہ مکی اور ناکام برکئی بھیر معی اس کی اگر جن کے ولول میں مرکئی بھیر معی اس کی اگر جن کے ولول میں مکی بروستان کو آزاد کرایا۔ آب تقریباً با نیج رس ما دیا میں تندر سے اور میں تاریخ اور سے

مولانا عكيم يدعبوالى لكصقي

ورشیخ ، عالم کبیر ، علام ، محدث مودس بن ذوالفقار علی هفی داوبندی فقع و نیف والیعلوم میں سب سے بڑے عالم اور ستانوین میں فقدا دراس کے اصول کا بهت اچیا ملکه عادراس کے اصول کا بهت اچیا ملکه عادراس کے اصول کا بهت اچیا ملکه عادراس کے اصوص اور قواعد کو بهت زیادہ جانے والے تقے - ۱۲۹ هیں بریلی میں ولاوت بولی اور نشوو فیا دیو بندیں ہوتی -

علم کی تحسیل مولانات احدوبوی، مولانالیقوب بن مملوک علی اور علامر محق قاسم اور دیگر سے کا دایک عرصة کا سرلانا محق قاسم کی خدم ت میں رہے اوران سے بہت کچو ما صل کی، بہال کم کی علوم میں فہارت ما صل کرئی۔

ار رور المراح می درسرہ بیر دیوندیں مدلیں برا اور موسے طراحیت کی تحصیل شیخ ارشیال کا کوئی المراکنکوئی المراکنکوئی سے کی ۔ وہ سال میں کئی اگر کنگرہ جاتے تھے ۔ ن سے ابارت بھیت ہی انہیں حاصل تھی نمایت عالم دوزا بدھتے کئی ارج وزیارت کی غرض سے جازجانے کی معاوت می ۔ م ۱۲۹ھ بیں شیموخ کی عابد وزا بدھتے کئی ارج وزیارت کی غرض سے جازجانے کی معاوت می ۔ م ۱۲۹ھ بیں شیموخ کی

له موادا ما دى محرطيب قاسمى ، وارالعلوم ديونيد: دېلى ١٩٦٥ و صفه

ايمه مال جاعت حس من ولاما مرقاسم مولاما رفيل المرككوسي، مولا اليقوب ومولاما رفيع الدين مولاما موضر مودى اعتص كانبور ادر ديكر حفرات شامل عقد ، كى معيت يس ج وزيارت كى - كمركوش شی کیرا ماداند تھانوی اور عالم رجمت الله بن علیل الحن کے ازدی سے مانات بر آل اور مدیز منوق ين منرة مولاً عبالغني من الى سير د بدى سے ١١ورك معرب فين حاصل كيا اورجب ، مولانا محديقة ب نالدَّدي كادسال برااورمولانا مياحروبوي معويال عيد كف قوه مراهمين ولا المردن صدارت مرس برنائز بدے ادر عادم منت کی تعلیم میں بے مدمحنت کی مبت سے طلبزارغ موت بهتول كى تربيت كى اس وسريس ان سے الله في بست فغيمنيايا - انهول في مبدكو الكرز حكومت سے زادكرانے كے لئے ايك بردگرام بنا ياجى بي جاجتے تف كوكومت افغانسان اورخلافت عثمانيدان كى مدوكر مع-اس ك كانسول نعايض شاكردول اورويكر فالراعتبار وكول كااكم جاعت تيارى بين بيسب سي آكم مولوى عبيدالتدندهي تصحبنيل نهول أفغال بھیجا،ان کے توسط سے شیخ اوران کے تلامزہ کے درسیان شالی صدداورانغانستان میں والطقائم كياكيادرجب يكام كسى قديكمل بوكيا ورزين تركيب جلاف كيسلدي مجاربوك وفي في محرون ٢٣ العمر العين فود جاز على كف مد مل مطرع، والني تُركى فالب يا تا است منائي من المات كي مجمدين منوره على كن وإلى انور إشاوزير عبك ادر جال بإن قاندانواج عثماني جدام سه لالله كى جب دەزيارت دينك كار كے مقابنديس الوں كامات كفادرا كريزكو كالنے مرانيس ابنام وابنائيا اوابل مندك لئان سففيطور راك خط دياص مي مندي ففيد كيمل كرف كاوهده تحااور جس ميل إلى مندكو شيخ فروس كي امدادا وران بريولات اوك كي الدكا كيتها اس معابده كي نقول ب وكيس بجنيس نهايت راز يسبند سنان اورا فغانستان سياحا اتحا يه نقول مندوستان منهج كيس اورشيخ محموض جاميت تقداران كراسته ازارتما احداد اولفنانتان من سينيانا جات عقد امنول في لانف كاسفركيا وركم وابس أكف اوركي عاصر

دال رسيد وال ورب الي بارى داد على كيا-

یہ ۱۳۲۱ھ کی اور خطوط لبسورت مرشی روال کا بھی پترفیل گیا۔ انگریز حکومت نے اس تحرکیہ کے قائد کو پکوانے کی مثقان فی اور اپنی چکی جلائی فیر اونے ہمین والئی کر اعثمانی حکومت سے کل چکے تھے۔ انہوں نے انگریز حکومت کوان حضرات کے ہوا ہے کہ دینے کی کوشش کی ۔ چنا نجیسفر ۲۰۱۵ مار میں انہیں گرفتار کرایا گیا۔ ان کے ساتھ موری حدین احد نیف ، بادی احکیم فعرت حدین کو دونی، مولوی تفریر کل اور مولوی وجیدا حرکھی تھے۔ مدار میں الاول ۲۰۱۵ مار کو ان سب کو مصر کے لئے دوائد کیا گیا اور وال سے دوائل جمیعے گئے جہال رہیع الافر ۲۰۱۵ احکومینیے۔

شيخ مروس تين سال اور مينداه والله مي قيدر ب- و إل معي وكروها دت تربيت وفاد؟ كالسلاماتيار إراضى بقصارت عكى فعرت حين قيد كے دوان مى اپنے رب سے حالے۔ جادى الأثره مهم العركوانهيس وإكياكي اور مع ريضان كرمبعوشان بينج لبل مبد في نمايت ترك وافتضام سے استقبال كيا الى مندك ول ان كاطرت ائل ہو كئے ۔ان ك نام كسات "تَتَحَ المند كالقب عام ونواص مي شهور سوكيا جس حكر سيمي زرد الظيم القبال سوالدراوك ٹوط ٹوط پڑتے تھاورزیارت سے شرف ہوتے تھے ۔ اہل مند نے ان کے استقبال مراکب بهت بل علمه يم كيا - انهين تيدي كافي كمزور بنادياتها اورف دت امراض كوان كي قويلى بريات نہیں رسلتے تفاوراب موز یادہ شقت اور میابدہ کرنے کے قابل نہیں رہے تھے، گراس کے إ ديو والنمول فيان تمام بيزول كو بالاك كال ركحة بوكر مندوسان كي تمام بنهول كا دوره كف كى الحانى على و الله المان عامد بلاسال كا ندام رية رك في الدونوي واله الكرزى حكوست كيما ته إلى الله وينها عقد والسوالي تع جمال مرض اوضعت بيلور اضافر ہوگی اور ماررسیح الاول مسمار کو دہلی میں وصال موا ۔آپ کامیت دہلی سے دراند

ا باگر اور مسالوں کے ایک تجم غفر نے نماز مناز ، پڑھی۔ اپنے اشا ذمولاً احتمال مالو تو ہی کے مہار میں وفن كئے كئے ـ بندى مبت، بُعدِ نظر،عزميت الله كدارة مي تباديس ووالله كى كارتانى تع. اسلام ك ويتمنول كرساته أنفل كافي طرها بواتها منهايت ماده تقع يكلف بأم أوان نرتها برطب متوكل اوررط ول والديق وطرف فقديق بقلي اورعقلي علوم مي بوري مارت تنى تاريخ امطالدممي طراوسيع تعار شعروادب سيهي لكاؤ تقاادرمبت زياده اشعار ياريق نودىمى تناع سقى- أوازصاف تنى ،كلام بى ايجاز تقا- آپ كدرس كاامتيا بحقيتى اور ايجاز عمارئت لباب براقتصارك معتبن ادراً مرجمتدين كالحصاحرام تعا-ورميانة قد تھا۔ چینے اور بات کرنے میں بڑا وقارتھا۔ ان کے معطرے سے، ہمت اور تواضع کے آثار نظر آتے تقے عبادت اور جاہدہ کا نوٹیکٹا تھا۔ احباب اور المامندہ کے ساتھ انسال کے بارچرو و قاراور صيبت كانر دكها أي رتياتها - ابنے وسيع علم اوركثرت ورس كے إعث اليف وتصنيف كى طرف زیارہ توہد دے مکے گراس کے باوہو منن ابی داؤد پران کے تواشی اور تعلیقات ہی جدالمق فى تنزيالمعزوالمذل مسندامكان كذب اوراس كامتناع بران كى اردويس كاب ہے - ادلة الكاملة محصين طبائي كے دس سوالوں كے بواب مين الضاح الأدل موجواب م مصاح الأواركا بوكتاب سيد واحس امردي كي يواح

مولاً المفتى عزيرالهمال بجنوري لكصفيم بن:

ود حنة وشيخ المند كي زياده تصانيف تونهيس بي اس لين كرا بتدائي ييس مي ال تدورس ومراس م مشتول رہے اوراس کے بعد کی زندگی مجا بلد سرکرمیوں میں معروف لفراتی ہے البحس قديمية بكي إدكاركة بين الختصرتمارف كيساتد درج كي جاتي بير-

له مولاناميال اصغرمين، حيات شيخ المند: ديوبند -١٢٩١ ص

ا-أدانة كامله و يعضرة كيسب عيلىكاب ب- اسكادوران المارقية مياسان كى دية اليف يرب كرمولا المحرسين صاحب طالوى في فدسب صفيه برائتراض كرتم بوت ايك اشتهارشائع كمياتحاا ورمندوستان صركح فنفيول كويلنج كرديا تعاكد رفع بدين افراءت فأتحوالين الجمز وغيره وس معول كواركوني عنى عالم قرآن اور عديث سے تابت كر ي قوم مكر كے موض وس دويم انعام بإئ كا يصنره شيخ المند في اس جينج كوتبول كريداور نهايت مرفل جواب تحرير فرواي سات بي أياه ا قراضات في تعليد الكريد ما م كرون بين كان الدي تواب نين علي كاب كاعبات ين شوفى اوربوش ہے۔

مولاناميان اصغرصين مكفة بيركر مصرة مولالف استادكرم كى اجازت واثناه قلم الطايا وراضقا ركو لمحوظ ركت بوئ ايباواب لكما كقلم توروي والم ٢- اليفاح الأدار يرسباح الادلاكا بواب ميدس سايط يركاب ١٩٩٩ هير مراك شائح بوئي-دويري مرتبه ١٦٠١همي-

م - احس القرى - ١١١٥مير يرسال كلياكي - اس لين ابت كياكي مي كالأن مي جمع كى

م بجدالمقل مواز ااحرص بنيابي في امكان كذب كمسلمين حضرة شاه اساعيل شهيداور ان كمعتقدين علمار رسخت ترين احتراضات كئے عقد محترق شيخ المندف ان احتراضات كانهايت محكم ادرمكت بواب تحرير فرابا-

٥-افادات - بررسائه صفرة شيخ المندك ودعم ونول وتى اوراس كى علمت - كا ديمان لمن لا امًا فَهُ لَا مِحْمُوعِ - بوا افاداتِ محمود كنام عداد العيس سال كي دور مين شانع موار

له عليم مع عبد الحي : ترصمة الخواطر : حيد أباد وكن - ١٩٤٠ ج ٨ صفح الم ١٩٠٥ (عول ساردو)

موہات بالک ایوس کن ہوگئی۔ اسی عالت میں تقوشی دیر کے لئے قدر سے سکون ہوا تو سرا مطاکر فرایک « مرف کا تو کوافسوس نہیں ، گرافسوس یہ ہے کہ میں بہتر پر مرر ابیوں ۔ تمناتو یہ تھی کویں بیان جاویس ہوتا اورا علائے کلمۃ الحق کے بوم میں میر سے کموا سے کئے جاتے ہے۔ میں مرتبہ باندا وازسے الزاللہ کھا۔۔۔۔سورۃ لیین کی تلاوت شروع کی کئی قدالیہ

مین رتب باندا وازسے النّدالله کها - - - سورة لیمن کی تلاوت نفروع کی کی د ایده ترجون کی اواز برقبله دو بور که بیشر کے لئے انگھیں بند کریس - ویکھتے ویکھتے علم وحکمت کی وہ شرح بن نے نصف صدی سے زیادہ عرصت کے لئے گل شرح بی نے نصف صدی سے زیادہ عرصت کے لئے گل

شخ المند کی اولاد | ۲۲ سال کی عربی آب کے والد مولانا ذر الفقار علی صاحب فی معزز ونٹرلیف خاندان کے متوسط الحال رئیس منٹی نمیم لدین ماحب کی ماجزادی سے اپنی عزت وجامیت کے ثالیان خان نادی کر دی ۔ مولانا کے ایک ساجزادے اور کئی ماجزادیاں کم سنی میں وفات پاکئیں ۔ ان کے بعد جا دول ماجزادیاں کم سنی میں وفات پاکئیں ۔ ان کے بعد جا دول صاجزادیاں معربی نادی ابنی عات میں آپ نے کی ۔ جا دول صاجزادیاں یہ میں ۔ ا ۔ اتم الی ۔ ۲ ۔ میمون ۔ ۲ ۔ حسین ۔ ۲ ۔ بتول ۔

مله - اقبال صن بين المند مولانا محدوس بعلى لله صد ما الله الم المراص بين المند مولانا محدوس وسقال الما المراس ملى المراس وساعا

٢ الابواب والتراجم بنجارى ترليف كيا تبدأني بيند تراجم إبواب كى مختصر شرح بصادر اسارت اللى ياد كارج-

، كىيات شيخ المند يصفرة كى منظوم كلام كالجموعة بيح بركومولاناميان المعقصين في شائح كواياتعا اس كتاب كوپۇھنے سے مصرة كااستاد سخن مونامجن كلام رمية واسبے -

٨ عاشر فنصر المعانى - ١١٨ مواه مين ملى إرشائع موا-

٥- يح الى داؤد - مراس اصين شائح ميوني مع تعليقات -

١٠ -قادي - يرآب كفادي كامجوع به-

ال برجر قرآن فرای بعضرة کا مدست طراعلمی کا زار ہے جب کی افادیت اور عربیت مبدورتا کی صعود سے متجاوز مرکزی ہے اور رمبا کے تحفہ دنیا کے جبہ جبہ پریوبود ہے معودہ نسا تاک حواشی جبی آپ کے فلم سے ہیں ۔ باقی آپ کے قابل شاگر دمولا التبیر احد عثما نی نے مکمل کئے ۔ ما ایمکٹویات منبیخ النگہ۔ نینخ المند کے کمتو بات کا مجموعہ ہ

سلوک و تصوف اصفرت شیخ المند کو صفرة مولا المحدق اسم احضرة مولا الرخيد الحدگنگونی اد يحضرة ما و المار خيد المار ال

له المولانالمعتى عزيزال حمن بجنورى: تذكره مشيخ المند؛ بجنور صوا الا على م والماميال الصفحيين: حيات شيخ المند: ديوند ١٩٢١ م مواا سونیایی کوئی چیزاونی نہیں ہوجاتی - بو کچھ ہوا ہے۔ اس کا کرنے والا حق تعالی ہے۔ ہر

ام میں اس کی حکمتیں اور رحمتیں میں ، جن کو وہی جانتا ہے۔ تمام دنیا کو اس نے بیدا اور آباد کیا۔ بجبر

ایک دان سب کوفنا کر دسے کیا اور بچر سب کو نئے سرے سے بیدا کرسے گا۔ اس کے ہر حکم کو حق مجنا

جاہے۔ دان مت ہو یا مصیبت ہمت کر کے سر پر دکھ لینا جا ہے اوراس کی رحمت سے جی یا یوس مہونا

حاسمے کے

« خدا کے سواکوئی کچے نمیس کرسکتا۔ اسی پرنظر رکھواور اسی سے دعا کرد۔ دنیا کے نمام تص بھلے ادر سے ختم ہوجانے والے بیں اس لئے زیادہ خیال کرنے کے لائق نمیں مبراور سکوت سے جس طرح سوسکے لینے دن گذار داور النّذ کی اوحمت سے متو قع اوراس کی ناراضی سے ڈرتے رہو"۔

مددنیا بست گندی اور ایا کیدار ہے ۔ الدیکے سواکسی سے امید دکھنا بالکل فلط ہے ۔ بو اصان کرے اس کا احسان ما نناچا ہے اور اللہ کا شکر زیاجا ہے کو اس نے اپنے کسی بند سے سے مم کو نفع بہنیا یا اور جواحمان نہ کرسے اس کی شکایت مرکز رہا ہے ہے۔

مدبات قابل فکریسزف یر ہے کو اللہ تھا لی اپنے نصل سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرہے اور کی اللہ تھا لی اپنے نصل سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرہے کو اور کی امر قابل فکروا ندلیشہ نہیں ہے کہ اپنے اللہ رحمے کو کہ میں وجو سے اور جہال کے ہم انے ۔ باقی کوئی چیز چندال اعتبار کے ہالم نیس کے ملم انے ۔ باقی کوئی چیز چندال اعتبار کے ہالم نیس کے ملم انے ۔ باقی کوئی چیز چندال اعتبار کے ہالم خاتم ہے کہ مالے میں اور جہال ولاحول ولاحق والا باللہ العظیم اللہ میں جہالے کہ مالی حقیقی کے حکم کوگو و نفس بر کہ تعامی شاق ہو جہالے کہ الم حقیقی کے حکم کوگو و نفس بر کہ تعامی شاق ہو

سب سے طری صاجزادی اقران کا انتقال حولانا کی زندگی ہی میں ہوگی تھا۔ان کے دو اور کے مولانا محروفیٰنان صاحب اور صافظ محروفیات مصب ہیں۔

درسری ساجزادی میمون کے مردن ایک ساجزاد سے بی ادر تعمیری الجزادی سینز مادلاتھیں۔

پزیقی صاجزادی محترمر بتول ساجرای بقیدیات بی عمرتقریباً به مسال ب مای کے دولوکے مولوی باردن صاحب بیں ان کے دولوکے مولوی باردن صاحب بیں ان کے ملاوہ میں صاحب درس دارالعلم ویونبد اور کی میں مولاً اکر بجانج فیو اللی صاب میں مالادہ میں صاحبزادیاں بھی ہیں - مدرس عبدالر بہتم یری کی طرح دبی میں مولاً اکر بجانج فیو اللی صاب

اضلاقی خوبیاں ایب برین اخلاق کے ملک مقع دیکھنے والے کو آپ کے اخلاق برا کیے۔ ایک نوبی ایک ایک مقدر اور کی ایک ایک مقدر اور کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کی دور نام کا کوئی دو نراز ارتبا تو ایک کی دور نام کا کوئی دو نراز ارتبا تو ایک کا کی دور نام کا کوئی دو نراز ارتبا تا کی

معضرة نيخ المند كى ذركى بين طرى سادكى تقى - گفتار كرداد، عادات واطوارادرلباس كسى لور بربرترى كا الله ار فرات في غرباء ادرمه ولى ادميون بين رمبال بندفرات سے مام رادوالونيا كي معلقات سے گھرلتے ہے ـ تواضع وخاكسارى طبیعت بين بہت زيادہ تقی - ايک مرتبه ولا النافرى كى درنواست پر مدرسرجامع العلوم كان پور كے جلئرد ك اربلدى بين وهذا فراوج يحقظ المواج معنون بيان فوا سے سے اجس بر محقول كان پور كے جلئر دك تھا - تقرير كے دوران د مجا كم مولانا لطف النه والنا معنون بيان فوا سے محقول كر بيلے كئے - فوراً تقرير بندكر كے بعظ رہے عوانی فوالحن د ماص كار بيلے كئے - فوراً تقرير بندكر كے بعظ رہے عوانی فوالحن د ماص كار بيلے كئے - فوراً تقرير بندكر كے بعظ رہے عوانی فوالحن د ماص كار بيلے كئے - فوراً تقرير بندكر كے بعظ رہے عوانی فوالحن د ماص كار بيلے كئے - فوراً تقرير بندكر كے بعظ رہے و موانی کہ اللہ بھا کہ مارہ بندان کو اللہ باللہ بھا كہ بوراً تعربی تو وقت تھا تقرير کا - فرايا : كر اللہ الله بعد ماص كار بعد اللہ باللہ بعد كليوں كئے ؟ بهتى تو وقت تھا تقرير كا - فرايا : كر اللہ اللہ باللہ بال

له: اقبال مسن خان: موالما محروض : على كود ويما

ع مولاً ميال امغرفين وحيات في المند ويونيد ، ٢٠ مواه صفيها

له مواناميان اصفرهين : حيات في الند: دلوند ، ٢٦١ م مدا

المدير الماري الموادي المعلى المع

والتأولات نده مولانا غلام رسول الكر فينه منوره اصوبر صو

٢٠ - حضرة مولاً المحدر سول خان صائب بزاري استا ذموريت والعدم ولي بندا استاذا وريشل كالح جامعم

بناب دجامد اشفيدلامور- مجاز مضرة تعاندي

الم-مولاً الميرالية من كنگوني الم-مولاً الميرالية بياني تي الما-مولاً الميرالية بياني تي الما-مولاً الميرالية بياني تي الميرالية بياني تي الما-مولاً المحمد الياس باني تبليغي جاهت الما-مولاً المحمد الياس باني تبليغي جاهت الما-مولاً المحمد الياس باني تبليغي جاهت الماريم بليا والميراطي محمد الياس باني تبليغي جاهت الماريم ملانا عاشق الميراطي محمد الياس باني تبليغي جاهيت

مد معضرة مولانا الحاج المولوى محمورت صاحب مدرس اول مدر معاليه دار مبند ملات نيونندا المسترة مولانا الحاج المولوى محمورت صاحب مدرس اول مدر معاليه دار مبند مين عوم دينيه مين خصوصاً حديث كے اندر شهرة الفاق ادر بجارى وقت بيس - كمان الم اور دولت شراحیت وطراحیت كے بادشاہ بین ابن حالت كا اخفا الولد كتان اس درجہ ہے كو نواص كو بيته مكن وشوارہ بعضة تموانا قاسم العلوم رحمة الدُّر عليه كي خاص شاكر و بين اس وقت آب كى با بركت ذات سے كئي سو بلك كئي بنراوعلى جی شین بن جیكے بین اسس وقت

نه -آپ کی متعل سوائع راقم الحروث کے قلم سے 1، استفات میں ٹمائع ہو می ہے -که - آپ کی متعل سوائع راقم اوران کے خلفان - واقر کے قلم سے ۲۲ سفوات میں جیسے میکی ہے - بصرود ناسر برد کھا اوراس کی دھت بر عبر دسرد کھے ۔ برانیان نہ ہو۔ اس کی قدرت ورحمت میں سب کچے ہے۔ اس کی قدرت کے سامنے کوئی چیز لاعلاج نہیں تیکیفٹ کوراحت، داحت کوکیفٹ کو بیااس کو برگز دشواد نہیں ہے۔

اکے معاجزادی کے انتقال پر المیرمحز مرکوان کے متعلق بایت کرنے ہوئے تحریفول تے ہیں: «ایٹے آگے چلی جانے والی اولی کو تواب رسانی مت بعولیو تیسیل ،کٹیر ہومکن ہود قٹانو تٹا اس کو تواب میں یاور کھو ہے

موانا عاشق الى ميرطي تحرير فرات بي:-

رد مرربیح الادل ۱۳۹۹ هر شنبه ۳۰ رنومر ۱۹۲۰ و کو آب دنیاسے دفصدت موسے گراس طرح کر دنیا کے جم ففیرکوا پناوالد کشید ابناکراد رعلمی وعملی الیسی یا دکار چیودگئے ، جو دوست دازنگ تام کرسے گی۔ وفات کا اور آباریخ یہ ہے۔

عالم کی موت جان او عالم کی موت ہے '! متار ترین تلامنہ آپ کے متار ترین الامندہ میں درج ذیل صفرات خاص طور برقابل وکر میں۔

ا- مولانا سيرسين احد من فريق و سنون الفريق و المنترث على عقا نوري و المنترث و المنترث

و مدول أكي لم ح و ما في مدر ترفير عند مدين منور الم مولانا اعز إز على مشيخ الادب والعلم وايزيد

له مولاناميد صفوصين بحيات تشيخ المند: ولوبند ١٩٤٤ عصرا الالا

## حفر معلانا فالماضاة

صرة مولانا شاه وارف حس، شاه امتياز حس من شاه مرحس كے فرزند تھے جيني سال سلىنىب يالالم حين سے جامل ہے آپ كے اجداد میں سے ایک برگر صنو تعدم جمانیان ان گزرے ہیں ۔ وہ پنے والد اجد شاہ بها والدین کے شاگر و خلیفہ تھے۔ آپ کادالی کورہ جمال آباد ہے جواب ہی کے بزرگوں کا او کیا ہوا ہے بیٹھا ک ميلي شاواس عنگل مي گهاس كن كوش مبت مقااس سنة توگوں نياس مقام كانا کورہ رکھ دیا ۔ شاہجان با دیشاہ جب اپنی شاہزادگی کے زمانہ میں اس خاندان میں مربد آوا تواس نے کورہ ٹرلون سے صل شاہبان آباد م بادکیا جواب جمان آباد کے ام سے شہور ہے اسی بنا رکورہ شراف کوکورہ جمال ابا رکتے ہیں۔ ولادت عضرة شاه وارف صلى ولادت عدم المر من بوتى -تعليم وزبيت المات برس كي عرمس قرآن مجير ختم كرايا اور فارسي كي چند كتابين مي بره لين دسات برس كى عرسے صوم وسلوة كى يابندى آپ كادستوار عمل دى -والداجد كى وفات كے بعداب كے اموں صاحب في آب كى مرميتى انتيار كى اورشل اېنى اولا د كە آپ سے عبت ركھى - بېرى بىتروع كى اورانىس سال كى عمر

مندوسان من اگر ب کواسا ڈاکلی جو خلاب دیاجلت کر بھاہے کر نفس اور تواضع کا مبتی آب کے قدم تدم پر مبر برکت و کون سے حاصل ہوتا ہے۔ بایں وجر بدت لینے سے عمواً اینے کو بچایا گر بورکت ہی کو فردیں دہتا۔

بو ہرکوکت ہی کو فردیں دیل بے اور مشک کو کسیا ہی کبڑوں میں جیبا۔ نیے گھلے اور دیکے لینے نہیں رہتا۔

آنوطالیوں نے دامن بکڑا اور المحد لٹنظا ہری و باطنی حمتوں سے الما مال ہورہ ہیں۔ مولانا عمدہ کو پوئکر مولانا محمود وحمة النّد علر سے بی تعلق زیاوہ تھا اس لئے آسمان برایت کے مبر و نُرتّ بینی پوئکر مولانا محمود وحمة النّد علر سے بی تعلق زیاوہ تھا اس لئے آسمان برایت کے مبر و نُرتّ بینی کے مرد نُرتّ بیا و کو کو بر نہا کہ بینے اور حمدہ کی نماز حد تروا المحمود و کر بنا کا کہ میں دوس دنیا تھا۔ ہر سفی آبار کو کو بر نہا کہ بینے اور حمدہ کی نماز حد تروا المحمود و کر تکان نہا نہ تھے ایک کو ملائم میں دوس دنیا تھا۔ ہر سفی آبار ہے کہ تکان نہا نے تھے والد والروات کو دیو بندا کینے تھے ایکو کو ملائم میں دوس دنیا تھا۔ ہر سفی آبال دنیا نہا نہ تھے ہوئے کی خدمت میں ماد خرجوتے توجیب جیانے میں دوس دنیا تھا۔ ہر سے کہ تکان نہا نے تھے و مشتری کی خدمت میں حادثہ ہوتے توجیب جیانے مائی خوات کو ایس میں موات تو توجیب جیانے مائے کے ایک با یوندی نے آب کے متعلق یہ الفاظار ناوؤ لمکے میں موری می خوروں تو علم کا کھولا ہیں۔

له موانا عاشق الى مرطى: تذكرة الرخيد: دبلى ، بلا تاريخ - قاعل ماه الم

صالح در بیزگاربن گئے مضربت کے مض میں مبتلاا ور الامذہبی کی تاریخی سے اندھے جس کفرت سے
صفرت کی نظر نین اثر سے صاطرالمستقیم پر آئے ہیں اس کی نظیر اس زواد میں کمیں اور نظر
مندر آتی کے
مندر آتی کے

مولانا بيديشاه تسلي صن صاحب وارف صنى بيشى تحرير فرات عين ر مولانا فضل رحم في مراد آبادي ماجي امداد الند مها بر مي حفيوض وبركات كاكون منكر بوسكتاب، وورنه جائيدا بهي حضرة مولانا شاه واري حن صاحب كوره جها آيادي عيشق صابرى وحمة الترعليه كو دكيف والصضرات كبترت موجود مي ،ان سي صفرت مولاناكي شان تقدس كو بوجهية، آپ كى كوامات كة تذكر سان سيسني كس قدر خلق آپ كي علقه الادت ميں ائى، كتے دوكوں كوآب سے راؤسى حاصل بوئى، كيے كيے منكرين فلااوردمرو آب كے كلمات ليبات كے افرسے كلم وليد بإره كرمشرف باسلام مبوكة -آب صرت رشيدا حدُّنكُ بن كم مد سق على أب كواجازت وفلافت صفرة عاجى امدادالله صاصب نوالدرقده سے ماصل مقی - سبحان الندائی کے فیوض ورکات کے دریا نے سب کو مراب کیا، اپنے پرائے سب کوفیض یاب کیا ۔ ایپ نے علم سیند کوسفید بنادیا ۔ ایپ کی "اليف شمامة العبرى نوسفوس عالم ممك كيا -اب كياب جوچا باس اياب جام كولسبوات عاصل كرم يدموالا ارحمة الترعليدى اس كتاب مين وواذكا رواشفال اوروه اورادواعمال درج ہیں اجواب مک نرکبی تھیے اور زعام طور پرظام ہوئے ، باکر سیز ب سينه محفوظ ومنقول رہے۔ اب مولانا كى فياضى سے برشخص نفع ماصل كرسكتا،

له رسيد مي ذوقى شاه: شماستالىنىر: بمبتى: ١٩٥٨م ١٩٥٥م ص<u>الما ١٥</u>١٥ سے اقتباس ئه يَا بِعفرت مولانا در شياص كُنگوتى كيمريديم مقصا وظيفه مي، لبدي صفرت عاص كَنْ في مجاما زت مِن فارغ التصيل بوكنے -

وس وتدریس افارع التصبل ہونے کے بعد آب نے درس وتدریس کا سد جاری فراااور منتنبول کوطری برطی کتب کاورس دیتے رہے۔ورس وتدریس کے ساتھ آپ نہایت می طور رحصول طرفیت اورا ذکارواشغال مین منهک رہے مالمانه شهرت آپ کی اس مزنبه رسنج ولي تقى كراب براك اب سخصيال علم كم تمنى بوك -سلسلكى ترويج واشاحت اكب كى مؤثر ،كيف أور ،كيف برور عبيس ، آپ كى تعلیم ولقین،آپ کی صیحتیں اور تقریری،آپ کے ملفوظات، ذکر و توجر کے آپ کے طقے، رات دن قال الله و قال الرسول ميں آپ كا انهماك ، لوكوں كے ديوں ميں رغبت الى النَّهُ كَاكُ دِسِكَانًا ، طاعت وعبادت كاختوق بمطركانا ، مريدين سے اولا وكى سى محبت، ان کی فلاح و ببود کی کوشش میں اپنی جان کو لکلیف میں ڈالن اوراس کلیفت سے مسرور مہزا، يراوراس كے علاده بے مثم ارتصوصیات السی ہیں حن كا حرف د مكھنے اور برتنے ہى سے تعلق بداعلى درج كى كرامات وبي بوتى بي بوتصرت في القلب سيمتعلق بول ان معنوى كاات مين حضرت في حس متازشان كاظهار فراياب -اس كاكسي قدراندازه اس امرسے ہوسکتا ہے کرمین کا وں نہیں بلک ہزاروں کی تعداد میں ایسے اوک حلتے بھر نظرائيں كے بورے تھ مر مفرت كے فيض توجهات سے الچے بركتے ، بر فقيده عقد انوش عقيده بوكف - ومريف تص بافدابن كف فاسق وفا بر نفه عابد دالدسوك

کے۔ آپ نے دوسال دارالعلوم دیو بند کے فاضل ساتذہ سے علم اصل کی بھر قطب لاقطاب مولانا رخید احمد اللہ میں مہنچے اور ان سے دورہ حدیث پڑھ کر فراغت صاصل کی بھر انہی سے سبعیت ہوئے اور کی خدم مت میں کہنچے اور ان سے دورہ حدیث پڑھ کے فراغت صاصل کی ( قاری فیوش الرحمٰن بمشا برعلماء صحف )

مولانا قارى محرفسة قاسى كفية بن

دا ب مشهور صاحب السلا بزرگ تھے رہنے گلکو کی کے خلیف مجاز تھے۔ وارا الوام اس تعلیم حاصل کی۔ انگریزی وان طبقہ بالخصوص گور فرند بطے کے بڑے بڑے میر بدار آب سے زیادہ مستفید ہرئے یا بڑار عبد میں آب سے اجھن خوارق کا ظمور بھی مہوا ہے۔ ریاضت کافی کی اور آب راس کے افزات نمایاں تھے ۔ "

تدراسی ندرات ایک نی و مربارس اور نظف بورس بطور صدر مدرس دراسی فدا شانجام دیں یجھر طازرت ترک کر کے کلفنو اگئے اور مہیں اقامت اختیا دکر کے دشدہ بالیت بین شفول موکئے ۔ اگریزی دال طبقان سے زیادہ مستغید ہوا ۔ استفادہ کرنے والوں بین جے اوکیل اور فجرے فراور نیس شامل تھے۔

مولاً امتاق احدانيطوى للصقيب

در حابی دارخ صن صاحب می سفت مولا ارخید احرام احدیث کے عمل مفلا رئیں اور مثنا در ملک میں اور مثنا در میں ایک شاہ میر کھنے ہوگے۔ بیں اور مثنا کھنا در طریقہ اور صونیا زیر اس کے کھنے ہوگے۔ ایپ کے خلف رئیں ایک شاہ میر محرد دوقی فرخ آبادی ( ۱۸۵۱ – ۱۹۵۱ء) متعدا ور

ك : مولانا كادى بولسية فاسمى: ارميخ والاصلوم ويو بند : كاچى: ١٩٤٧ع ص ١٩١١ع

لگ گئے ہیں جواہرات کے طویر اب بھی کوئی نامے تو ہے اندھیر کے

علامة كليم ميزعبالحي معتوى لكصفية بين "شيخ بنيك عالم دار فيصن بإمتيازها السيني النفى كورون عالم باعمل اورالله كانيك بندول ميس سے عقے -ولادت اورنشوونما كوطواف فقرور میں ہوئی عقب ل علم کے لئے سفر کیا اور درسی کتابوں کی صیل مرسعالیہ دید بند کے ساتذہ سے کی میم ككوه كخاور شخ رفياح كلابي سه درس عديث بي ساورسوك كيميل مي يجر حازكا سفركياور ج وزيارت مي شرف بوت اورد بالصفرة على امراوالدين محامين بقانون ما بركي كي فدرت يس ایک عرصده و کخصیل موک کی بھرمیندوستان دائیں ہوئی۔ نارس نورنطفر نیررکے شرول میں ایک عرصر عِرصان رب ، بعرك ادر مودنيات ختم كردس فحد عن شروس كيسياست كي مشيخ حدين عالقشندى . اورديكر بزركون سيجهي استفاده كبا بهوكهنوكي فبرى جامع مسجدتل بير محدكه صنوى بس اقامت اختياركي انسير مبت مي قبوليت حاصل مراك اوران سيرب مخلوق في فغ اطا إران مي مطريط، وكالدا العجاء اورويكر طازين شامل مي ان وكور كے حال تھيك سوكتے اول خلاق سنورك اوران كے اوفات ذكرونكر ين أورف لك وه بدف وسيح المغرب تق

ان کی دفات ۱۹ رجادی الاولی ۱۳۵۵ همین سوئی نماز جنازه مین شرکت کرفیطول کی تعدد میت و اور کی تعدد میت و اور کی تعدد میت و اور کار کی تعدید کے مسامنے وفن کئے کئے ہے۔

## مولان مفتى عزرالهم ولويندي

فراغت کے بعددارالعلوم دیوندیس بلاتنواہ مدرس مقررموئے۔اس کے بعد مدرس جالیہ دارالعلوم دیوندیس بلاتنواہ مدرس مقررموئے۔اس کے بعد مدرس جالیہ دارگ

له مولانا قاری عبدالد سایم کلیمت بی کرفرافت کے بعد سید آقلیم و تعدیس میر در الفید کے گئے اور قاری میرسید قائمی مکھتے ہیں - در ۱۲۹۹ھ تا ۱۳۰۹ھ مدرس - ۱۲۱۰ھ تا ۱۲۹۱ھ فیتی ) مستے -مؤذرا ذکر افدال سے یہ کامیر بہتا ہے کہ آپ نے فراغت کے بعد وارانعوم دیو بند می میں تعدیس کی- آگے ذوقی شاہ صاحب کے خلفائی صفرۃ نوابر شہیدالڈ صاحب فریری رؤسلاً گرین ہیں۔
صفرۃ ذوقی شاہ صاحب کا وصال اہ 114 میں میدان عفات میں مہوا۔ انہوں
نواپنے شیخ محضرۃ شاہ وارث حراج کے عفوظات تربیتہ العقاق نامی گاب (دوطلوطا)
میں جمع کئے ہیں۔ اس کتاب کے صفال پرعنوان یہ ہے۔
میں جمع کئے ہیں۔ اس کتاب کے صفال پرعنوان یہ ہے۔
میں جمع کے ہیں۔ اس کتاب کے صفال ہوعنوان یہ ہے۔
میں جمع کے اور مولانا کنگومی کو صفرۃ طاجی صاحب اور مولانا کنگومی ۔
میں شادفہ ہے ''

المعنوظ ملاحظ موا

 سيد خبوب رضوى لكھتے ہيں:

الماره المهماء میں دارالافتار کے عنوان سے متقل شعبہ قائم کیاگیادر تصرت مولانا عزیر اکتل مادر مراقا عزیر التل م ماحب عثمانی کا انتخاب ساہم خدمت کے لئے عمل میں آیا یحفرت ممدد ح اپنے زما نے بگانہ روزگاری م ادرز بردست فقیمہ مرف کے علاون زبدہ قفولی میں مجامتیا نئی حیثیت رکھتے مقط درایک مقدس بزرگ سمھے حاتے مقطے کیے

مولاً اسيدسيان مدى تكفته بي:

" اب اس مهینهٔ مرجا دی اُن نه ۱۳۴۰ احد دا کرهٔ قاسمید کشفتی انظم حضرت مولانا عزیز ارض شا، نے ۱، برس کی عمرمی دیو نبد میں مرض فالج انتقال کیا ۔ انالتٰدوا ناالید واجون ۔

> له ریدهبرب وشوی جه دیخ دیونید : دبل : ۱۹ ۵۲ و استا مع مولانا میدملیمان ندوی : یا درنشگال : کراچی : جنوری ۵ ۱۹ ۵ کمتر الرشرق : ص ۴۹ تا دمی فیومش الرحمل : مشنا چرملا مدیونید : لامود ۱۹۷۵ وص ۱۹۰۸ تا ۲۹۰

رہے۔ ۱۰۰۹ هیں آپ کو دارالعلوم دیو بند کا نائب بہتم نبا یا گیا اور ۱۲۱ هیں آپ کو دارالعلوم بولید کا مستقام غتی نبا دیا گیا۔

مولانا قاری فتی هدالله میلی انسوس کر دافیعده ۱۳۲۹ هاک دارالافتاریس فناوی کاکوئی ریکارد نهیس رکھاگیا نیقول فتا دی کاسد دنیجده مدند کورسی شروع بردایس و سے ابتہ کہ کاریکارد وارالافتار ہیں محفوظ ہے میفتی اعظم کا بیندہ سالفتا دی کا ریکلاد دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کاس دوران آپ کے تحریر فردوہ فتا دی کی مجموعی تعداد ۲۵۱۹ ہے جو ۱۲۵۱ معظم کی صورت ہیں دوان کئے گئے۔

صفرت منی صاحب کوفن افتار میں اس قدر مهارت ہوگئی تھی کوفشکل ترین ما ملات بر بھی برھیۃ فقو کی تحریر فرادیتے تھے ہے ہے کی میات ہی ہیں مک کے طول وعرض میں آپ کے فتولی کوورجو استفاده اصل ہوگیا تھا۔ قبا وئی میں آپ کا طرز تحریر نمایت جامع ہے اور میں اس دور کے اکا برکا دستور میں تھا۔ صفرت مفتی صاحب کوعوم الما ہری پر حب طرح ورک متعا اِسی طرح دو مانیت اور تصوف اوراخلاقی باطنی میں ہم بعند مقام حاصل تھا۔ محضرت مولانا شاہ دفیج الدین صاحب تدین مو منتم اول وارائولوم سے بعیت وخلافت حاصل تھا۔ کوانت و تھونات کے مہت واقعات آپ کی طرف منسوب ہیں جن کے دکھنے اور جاننے والے آجی بھی داو بند کیں موجود ہیں۔ مزاج میں از معد مادگی تھی اِہلی محملہ کا صووا سلفٹ شووہی ہا زار سے لاتے تھے۔

ارجادی ال فی عمر اله المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرتب المرام المرتب المرام ا

له مِفَى عزيرُ الرحلُ مِجوْدى : تذكره شامح ديوبند ؛ كواجي -١٩٩٨ وص ١٩٠٠ عمل ١٠٠١ ك مدم

مون ایکی قادر بخش آب سرام کے باشندے اور حکیم من علی منا حب کے صاحبر ادے ہے۔ ۱۲ مارہ میں پیلا ہوئے متعدد علی رکوام سے کمیل علوم کی اور صفرہ حاجی ابدادالد صاحب سے بیت ہوئے ۔ آپ بہت و نتر کمک ریاست کھکو طفلع پور بینہ میں طبابت کے تقے اور دئیں کی جامع مسجد کی المت کرتے تھے ۔ ۲۵ مارہ میں انتقال ہوا۔"

المادم برى صاحب نے تاج التواریخ كے حواله سے تاریخ وفات ١٢٥٥ ولكمى ہے گرعلامر سيدعبدالحى صاحب نے ١٣٢١ ولكمى ہے۔ مؤخرا لذكر تحقيق و تدقيق كے لحاظ سے اول الذكر سے بہرحال فائق بي - والندا علم-

### مولانا قادر بخشههاري

ان كى تصانيف ميرالتقرير لمعقول فى فضل الصحابته وابل بيت الرسول «العبن افبرالقاد رفع الارتياب ، فايتدا لمقال تحفقه الاتقيا ا درجو دالاشقيا ، على بي انتر يدالا نبياء بي -رجب عهم الحامير وصال سوا-ا مادها برى مكھتے ہيں ؛

## مونا عافظ حسد معتقامي

أب حضرت مولانا عمر قاسم انوتوى كے فرزندى - ١٥٠١هم ١٩٢٨ما وكو انور ائيس بيل سب ابتدائى تعليم اقصيرام بودنهي والمفلع سمارنيورك بتيدعا فظافد محمصاحب عدمال كيعميس قرأن مجيد حفظ كي يهروالدصاحب في مدرسا سلامير كلاوط شلع بلند شرمين ابتدائي تعليم كي غوض بهيج ديا- ولل آب مولاناعبدالله ابنيطوى سے يرضف رت -ازال بعد مدرستان، مرادا باديين وافلاليا-بيان افي والدك امورف الدومولا احرين امرومي محدث سے مختلف عنوم وننول كي تابي بر صیں العدہ والدصاحب فے تو تعلیم دینے کے اید دیو نبد بالیا متعود مع صد کے لبد تضرت الولوی كاوسال بوكيا يقيد لليم والادام ويوسدي بورى كى يصرت شيخ المندمولانا محمود في مصحقول وادب كاعلى كما بين برهيس يحفرت مولانا مح يحقوب صاحب سے رمزى ترليف كے جند سق ياھ. العالى الما درده مديث مصرة مولانار شيدا حركتكوشي سے طرح كر فراغت ماصل كى-تدليس الم ١١١٥ مداء من كثيت مرس دارالعدم ديو نبديس آب كالقروموا اورفة لف هلوم وفنون كى كتابس برهائى نوستانى -

۱۲۱ه ۱۹۹۱ ماع می جفرت کنگونی کے مشورے سدوا والعلوم کا بہم م آپ کے بیروکیا گیا آپ آخروقت کے اس منصب برفائز رہ اور دالالعلوم کی تعمیر و ترقی میں کار ا کے خایال انجام دیا آپ کی اور والا جبیب ایمان کی رفاقت ف والعلوم کو جمیکا دیا۔ آپ کا دول مہام اریخ وااحلوم

مهاندین دور سم ماجا آ ہے۔ دوس و تدلیس کا سلسلوام میں ساتھ ہمیشر جاری دائد۔
شمس العلی ۔ ایطانوی گور فرضط کی طوت سے آپ ٹیٹمس العلیا کا خطاب دیائی۔ گروا والعلوم کے
حریت بہنداز مسلک کی نیار پرا ب فی عکومت کا خطاب یا فقہ ہونا لینڈنیس کیا جنا نیے خطاب ولیس کردیا گیا۔
حدید آباد میں انظام ولئن کی دونواست پرا ب و بالا مفتی اعظم کے منصب پرفائز موسے حکومت آصفیہ
کے س سب سے بڑے دینی نصب پرآب ۱۳۲۱ء میں ۱۹۲۲ء سے ۱۹۲۲ء میں ۱۹۲۲ء کا نزدیت ۔

صوفیاد سکک آپ مفرت عاجی امرا داند مها بر کی کے خلیف مجاز تھے محروفیت کی دہر سیعیت کاسل رہبت دمیع زمیما۔ آپ مفرت گنگوری کے بھی خلیف تھے۔

اولاد آپ کا ولاد میں صفرت مولانا قادی محرطیب قائمی ہم وارالحلوم دلو بندا ورمولانا قادی محرطا برای الله الله الم بیں آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ آپ وہ ۱۹ھ بیں پیدا ہوئے مصاحب نذکرہ مخاکج دیو بندا کہ روست آپ مولانا محمد قائم نافر توئی کے فرز نوا کر تھے ۔ آپ نے قصد رام پورمنی اران مند مسار نیود میں ما فظ نور محرصا حب سے ہوا کی جو پر مافظ منے ۔ و سال کی عربی قرآن فرلون صفط کرلیا اس کے میں من فظ نور محرصا حب سے ہوا کی جو پر مافظ منے ۔ و سال کی عربی قرآن فرلون صفط کرلیا اس کے مدر مراس المرید میں ابتدائی تعلیم کے لئے ہیں جو دا ابرائی الله میں ابتدائی تعلیم کے لئے ہیں جو دا ابرائی

## مولوي عبدا ... بع بيدل أبوي

> صرة مولان رئيد لوكنگوئي كے خطوطيس ان كا ذكر أما ہے۔ اماد صابري لكھتے ہن:

روآب عالم بے بدل جامع علوم وفنون نقے ۔ لینے بیرومر تد صفرہ حاجی صاحب کے حکم کے بابند تھے ۔ تمام عراضاعت علوم دینی اور تصانیف کتب فدم ہی گزاری نعت کلفتے میں ان فی تھے ۔ رسول اکرم صلی الڈ علیہ وسلم کے بام مبارک کا فی تھے ۔ رسول اکرم صلی الڈ علیہ وسلم کے بام مبارک کے بیجے عاضق تھے ۔ عوصہ تک آب میر کھ لال کرتی میں حافظ عبدالکریم صاحب خال بمادر کے بال مقیم سے بنان بمادر موصوف کاخاندان آب کی شاگر دی پر فخر کرتا تھا ۔ انوارسا کھ دونیو آپ کی مقیم سے بنان بمادر موصوف کاخاندان آب کی شاگر دی پر فخر کرتا تھا ۔ انوارسا کھ دونیو آپ کی

ك مولانانسيم احدو بواس ورك والفرقان مكمنت مينوري ١٩٤٩ صل

حفرت نے مرادا یا دسیویا۔ وہاں مد مروسرشائی بین تعلیم یائی۔ اس وقت صفرت مولانا احرص می دست اس مدوسر کے صدر مدیس تنے ۔ بیدہ فو تعلیم دینے کے لئے دیو بند مالالیا بی مقولات عرصہ کے بدوسنرت نافروقی کی وفات ہوگئی تو وارا لعلوم میں لقبید سلیم بوری کی متعدد کتا بیں بالحضوص محقولات کی صفرت منظوم میں افروقی معلولات کی صفرت منظوم میں مولانا و شیاحی سے بڑھا اور دہیں سے منبر عدد بین معاور دہیں میں منبر عدد بین معاور دہیں میں منبر عدد بین ماصل کی۔

ایپ دارالعلوم میں عرصے کے مدرس بھی رہے۔ ۱۱۱ سیس بھی ترہے۔ آپ کے فرائد میں کے مشور کے مشور کے سور العلوم کا امتہا م آپ کے بہر دکیا گیا اور آپ تاجیات اس حدرے پرفائز دہے۔ آپ کے فوافذ استام میں دارالعلوم نے بہت ترقی کی۔ آپ نمایت ذی وجا ہت اور باعظمت اور صاحب تریو سے برزگ تھے۔ آپ کے ثامن وفضائل احاظم تحریر سے باہر ہیں۔ ۱۲۲ احمی دارالعلوم ہی کے ایک کا برزگ تھے۔ وہاں برخت بیمار مہوئے تو دیو بند لے جانے کا انتظام کیا گیا بگر سے میں منظام آباد کے الحیاش برآپ کا انتظال ہوگیا ۔ نظام دکن میرو نمان علی خال کیا گیا ب کے جمید مبادک کو حیدر آباد کے دوخلے صاحب میں مرجادی الاولی ۱۲۶ احکوم بروخاک کیا کہیں۔ فوالا آئل والاقران حفرت مولا آفادی می طیب صاحب میلام الحالی متم وارالعلوم دیو بند آپ ہی کے باکمال طرح صاحب وارد میں ہوگا۔

ك مولان فيم اح فريدي امرومي الفرقان بكحتو ؛ الدي 1944ء مسينه والشير الفرقان بكحتو ؛ الدي 1944ء مسينه والشير المحتود المعتاد ا

مه مهم المهم المه

مع مولوی خلیل ارجمن و نوسلم کے والد متری تو آن روزی کر ایک مشہور و و مخص تقرببت با وقاداور مكام رس تعداد رصاحب جائيداد بهي تقدر مودي غليل الرحن كابندواني نام نام نام تا ، بو ۱۲۹ ۱۵ مرم ۱۹ کورٹی س بیا ہوئے جب سات سال کے ہوئے تد ان کے باب نے رامیور کے ایک امور دوری مراسمیع صاحب کورامیور سے بلاکران گافلیم کے ي مقركي - مودي صاحب كى كشش سے انبول فياس جو تى سى عربى السي فابليت ماصل كر ى تقى كرد كيف والتعجب كرت تق يقره إيوره سال كي عربوني مولوى ماحب عامع مسجدينان طرعضها ياكت تق قديرهي ان كيمراه جات عقد اورنما زكي تعلق سوال كرت عقداس كا مقصدكيا ہے برودى صاحب سمجاتے كرم توافي بيداكر فيوالے كى عبادت كرتے ہيں، تم مھی کھے کرتے ہو ؛ اندول نے بتایا کرس می اپنے ندس باسبت پابندہوں فیسل کرکے اور كبطرا المربوك بركانا كلاتا بول ابوجا يا كالابول دمالكرام كومرزالا بول موادى ها ندان كوسمجاياكه يدفان كي عبادت نهيس ميضرول كولد جنامراس غلط م يشوالول ورمندول ميں بوئت رکھے ہوئے ہیں، ووکس طرح معبود ہوسکتے ہیں۔ وہ تدایسے بے نس اور مجبودیں كريسم مريكه عيد منظم حاسي تنتواس كوعبى نهيس الأاسكة ا دوسرول كوكيا لفع ونقصان بينياسكة بي ان باتوں کوسن کر نام رستگھ متنا تر ہوا اور اس کے دل میں سلام کی محبت جاگزیں ہونی "

ومولانادهمت الدكرانوى في دربادكرانه كى مسبويس ايك دين مدر رقائم كي إس درس كيفض اب طلبه مي سه بيند خاص نام درج ويل بي جو مندوت ان مي حضرت مولا او وحت الله كيفاص تلامذه متحدان مي سے بعض اصحاب في مكم مخطم مجى بنج كر مضرت مولا اسے مترب تلمذه اصل كيا-ا- مولانا عبالسميع صاحب واميورى مصنف حمد بارى ي

ئە - مولانا مىرىمىم : ايك مجابرمغاركاي - ١٩٥٧ و- انتر دىدرمصولىتىدىكى كورىم ماك مولانا مىلىم دائلى كان كاسلام تبول كەندى تفصيل كىگى -

که دا داد صابری: میروماجی ا داداند صاحب اوران کے خلفار دہلی ۱۹۵۱ پھل دیجال انوارال شعین مائی، ماداند مادری دیا می داردد - دہلی صفح ۱۹۷۱ میں دوران کے جا داردد - دہلی صفح ۱۹۷۱

ان کی مرنی اورادومین بست سی تعمانیف میں -ان میں افادة الافعام رووبلدول میں )
رقادیانیت میں ہے ۔کتاب العقل رجد مدوقد مرناسفہ پر بحقیقۃ الفقہ رووبلدوں میں اداس میں فقہ خفیہ کے وجوہ ترجیح اورا مام افظر الوصنیف کے مناقب میں بیان کئے گئے ہیں -افوارا حری فی مولالینی سلی الله علیہ وسلم داس کتاب کو بطر هو کرعاشقان رسول کے دل یا درسول اور محبت رسول مولیانی سلی الله علیہ وسلم داس کتاب کو بطر هو کرعاشقان رسول کے دل یا درسول اور محبت رسول میں مقاصدالا سلام رکیاں مصول میں ہے ) ان کے ملاوہ بھی ان کی گئی ایک تصانیف میں جادی الائزۃ ۲ مرس الدوم ی آپ کا وصال موااور ابنے قائم کردہ مدرس نظامیہ میں تغین عمل میں آپ کا وصال موااور ابنے قائم کردہ مدرس نظامیہ میں تغین عمل میں آپ کا وصال موااور ابنے قائم کردہ مدرس نظامیہ میں تغین عمل میں آپ کا وصال موااور ابنے قائم کردہ مدرس نظامیہ میں تغین

#### مولانا املاصابرى مكيت بي:

رد آپ ریاست سیدراً بادی مین المهام منظ اور میر بروب علی خان فوازوائے وکن مرحوم
اور شاہزادگان کے اساذیت کے معلوم منظر منچے کر
صفرہ جاجی صاحب کی خدمت اقدس میں حاصر مہو کر حاصل کئے مدد لمن خلافت واجازت سے مشرف ہو
کرم ندوشان والیں آئے ۔ امیر ہرد نے کے باوجو دا درام ارد وزیار کے ساتھ زندگی بسرکر نے کے بعد جاتماع
کامرو باطن کے یا بند تھے ۔ وہر لیوں اور نیچر یکوں کے لئے گٹا بالعقل کھی ۔ مرنا غلام احتوا دیا تی اور
ان کے بیروؤں کے ردبیں افادہ الافعام تصنیف کی آب بیکی شہور و موروث تصنیف صقیقتر الفقد
اہل سنت والجا عمت کے واسطے نہایت مفید نابت ہوئی۔ انواراحدی اور متا صراسام کے رسائل مسلائوں کے ایمان کر وقتا ڈوگر ویتے ہیں ہے

# مولنا انوارالله حيرآبادي

ملامریکیم بده بدالی نکھتے ہیں: سٹیخ، فائٹل ملآ مرانوا رائد بن شجاع الدین بن قاشی مراج الدین تنفی قدماری ہیدا آبادی مشہود علی دیس سے نتے ۔

قصیہ تندھار" نا نابطردکن میں بیدا ہوئے۔ ہم رہیج الافر ۱۹۲۴ احتاریخ ولادت ہے۔
صفط قران مجیداور دیگر درس نظامی کی ابتدائی کتابیں اپنے شہر اعلی رسے بطر صیں بھر سننے جدالیہ
انصاری کھندی اوران کے فرزند شخ عبالی کھنوی سے جدر آ اومی تحسیل علم کی تفسیر شنے عباللہ
مینی سے بطر ھی تصوف و سلوک کی کھیل اپنے والدصاحب سے کی اوران سے «اجازتِ بجدت علا
موئی ۔ بہت سے علوم میں مہارت حاصل تھی اور حکومت میں طازم ہوئے بھر کچھ عرصر کے بعد
جو ذیارت کے لئے ہم ۱۶ ماھیں ججاز کا سفر کیا اور شیخ کیر صابحی املاد اللہ مہا ہر کی سے مطاوران کے
جو ذیارت کے لئے ہم ۱۶ ماھیں ججاز کا سفر کیا اور شیخ کیر صابحی املاد اللہ مہا ہر کی سے مطاوران کے
جو ذیارت کے لئے ہم ۱۶ ماھیں ججاز کا سفر کیا اور شیخ کیر صابحی املاد اللہ مہا ہر کی سے مطاوران کے

 ملاجكيم مُوسِين فالمحرد آدي

آپ مراداً باد کے ایک علی خاندان کے باکمال فرد نقے۔ آپ کے والد صاحب کا نام مولانا محلائین الدین ہے، جونسیاً صدیقی تھے۔ آپ کے نام کیم مجموعطا حبین تھے ہو مراد اَ باد کے بڑھے امی گرفی اطباع میں سے تھے۔ اُنہی کے زیرِعاطفت آپ نے تربیت باتی۔

أبِكواحتساب كے علم كى مربراسى تفولين كى -١٢٣٢ء ميں وزارتِ اوقاف بيروكى كئى اور نواب تُفنيلت جنگ كاخطاب ديا كيا-

۱۲۲۷ دربیخ لاقل میں ولی جمدادراس کے بھائی کے معلم بھی مقرر مہد نے آپ کوبہت برطئ وجامبت حاصل ہوئی ۔ دینی اور شرعی مسائل میں آپ کی بات نا فذمہ آن تھی۔ آپ فیبہت سی صلاحات کیں بھن سے ملک اور مبندوں کو مہت نفع ہوا۔

علوم عقلیا ور نقلیدی نادرہ روزگار تھے نمایت عبادت گذار امطالد کتب اور تصنیف و تدرلیں اور مذاکرہ میں ہروقت کے رہتے اہل برعت سے نتی سے بیش آتے تھے اور انہیں در اہ نتیت کہ تعلیم دیتے تھے ۔ ۳۹ ۱۹ اصیل حیدر آبادیں در سے نظامیہ کی بنیا در کھی۔ کتابوں کی نشیا در کھی۔ کتابوں کی نشیا در کھی۔ کتابوں کی نشیروا شاعت کے لئے ایک علمی علمی میں قائم کی اجس کا نام دوا شاعت کے لئے ایک علمی علمی میں قائم کی اجس کا نام دوا شاعت کے لئے ایک علمی علمی میں قائم کی اجس کا نام دوا شاعت العادم کی دیا ۔

قدلمبااورها تی بودی می بجم مضبوط تفار دیگ سرخ وسفیدتها و اتکه میں سوٹی تقیل کھانے بینے میں کوئی تفاعت نہ تھا ۔ انوبی وقت تک ورزش کا معمول رہا ہال کی نی اور وظیفہ میں منہ سے بیاروں کی عیادت کرت اور بینازوں میں شرکت کے منہ ہیں اور بہلائی والے سے ۔ الی طون کوئی تو بیر نمیس دیتے تھے اور نہا سے جمع کرکے رکھتے سے ۔ نیکی اور بہلائی والے سے ۔ الی طون کوئی تو بیر نمیس دیتے تھے اور نہا سے جمع کرکے رکھتے سے ۔ نبان پاکیزہ تھی ۔ نفاول کوئی سے کو موں معرب سے ادھی رات تک فتوجات کمید کا مطالعہ کیا گرتے ۔ بیٹی نحی الدین ابن عوبی سے جمعت مقیدت تھی ۔ زندگی کے آخری سابول میں کی را تیں ملی الشفال میں گزر تی تھیں ۔ مسبح کی نماز کے ابعد ون پڑھے تک سوجا تے تھے ناور کن بول کی را تیں ملی الشفال میں گزر تی تھیں ۔ مسبح کی نماز کے ابعد ون پڑھے تک سوجا تے تھے ناور کن بول کے تیم کرنے کا محمد شوق تھا تی رموانا ابوالحس نددی : نوحتہ الخواط : جرمن ماس کی نوزند ابوالحسن ملی کے تام میں میں ہوتا ہے ہوتہ ہیں۔

ك عبدالحي: زصتالخاطر: كافي: ١٩١٦ع م مصد ٩٠ عرف اردد

صوفی نامسک ایربیج الاول ۱۹۹۱ه/۱۵ می ۱۹ میروزیدار شنبه مراد آباد سے مرفودانه موفی نامسک اوربید الله میروزیدار شنبه مراد آباد سے مرفودانه موفی الاول ۱۹۹۱ه میروزید میروزید میروزید میروزید میروزی کی خدمت میں حاضر بهو کربید سے کی درخواست کی جے انہوں نے بالائز قبول فوا یا اور ۱۹ اربیج الاول ۱۹۸۱ه مر۱۲ مرمئی ۱۹ ۱۹ و کومیر طحیل بید سے کافر دن موسلی حاصل بهوا میرال تحصیل علم میری کرتے دسے اور دوروزی میں طرحفے کے ساتھ دکراد کارمی کرتے دہے کی موسلی مولانا احرصن امروبودی سے مدرسرا سلامیر فوریو میں طرحفے کے ساتھ دکراد کارمی کرتے دہے کی موسلی سوک کے بعد صفرة نافرائی و موسلی کے بعد صفرة مافرائی و موسلی کی اجازت ہے ایس صفرة نافرائی و موسلی کر بیروٹ کی موسلین کریں گئی فوا تے میں خوا تے میں خوا تے میں خوا تے میں خوا تی موسلین کریں گئی فوا تے میں خلیفہ مجاز رہے ۔ اس کا ذکر تذکرة الرشید میں خلیفہ مجاز رہے ۔ اس کا ذکر تذکرة الرشید میں موسلین کریں گئی کا میں خلیفہ مجاز رہے ۔ اس کا ذکر تذکرة الرشید میں

عطافراتی - شامری ایب فارسی ادر در محتاد و الکلام شاعر منع نظے نارسی کا ایک مکمل دیوان فیر طبوع موجود مناعر منع عنظے نارسی کا ایک مکمل دیوان فیر طبوع موجود منع عنظی ایک میں اور نظیری وقد سی کا میں حافظ و حابی اور نظیری وقد سی کا رہے میں اور نظیری وقد سی کا رکھ عبد کتا ہے ۔ آپ نے فارسی شاعری میں مولانا میروبالار شید فازی پورٹی فر مراد آبادی اللہ میں اور میں آپ کے دوشت و نیجے درج اللہ میں ایک مولانا محمد قاسم کے بارے میں آپ کے دوشت و نیجے درج کے جاتے ہیں ہے۔

موجود ہے۔ ١٥٠ رجب ١١١٥ هوشيخ المشائخ حضرة علجى المادالله صابح مى الله الله على الله الله على الله الله

بعی قاسم دیواد را فرزاز می سازد بهبی صدیق افیصن قاسم فرزاندر دارا فیوص قاسم الخیرات راصد آق می نازم بعد دیواند گردر بزم اوفرزانه می آید میرسی میرطوی عاصل مقا-آب ایک آب کا مطب آب کوردها فی علاج کی طرح حبمانی علاج میں بھی میرطوی عاصل مقا-آب ایک حافق میرم اور مبند پایرنتان سے -آپ کی نیاضی کے مجیرالحقول واقعات ہیں-

رسال مر رشوال ۱۲۸۱ مر کونٹ بجو میں ساؤھ وس بجے برعمر بهرسال آپ کا وصال موا۔ بدنما زجر آپ کے بخیاز سے کی نماز صفرة مولانا نواب عی الدین احد خال صاحب فارد قی مراکبادی سیند صفرة مولانا محرقائم نا فوقوی دخلید خرص حاجی صاحات نے بیٹر صافی ۔ ادلاد یا آپ کے دو فرزند مولانا محمر عدا ارجل اور مول نامکم محرفاروق مقے - مؤنز الذکر ایک معال

ادلاد ایس کے دو فرزند مولا اکیم عدار حل اور مول نامکیم می فاردی تھے - مؤنز الذکرایک ممال کے بدا بنے بزرگ والدسے جائے۔ ان کے فرزندوں میں محراص ، محرص ، محرص مکیم محد عرار لا اصلاحات اور بروفیر محروفی استان شعیم المجیز نگ مسلم یونیورسٹی علیکٹھ میں اور اول الذکر عزلی وفارسی میں دستگاہ کا مل رکھتے تھے بحض تھ کھی سے مجد سے حکرم او آبادی نیجی کولا اعبار حلی میں مصرب سے تعلیم حاصل کی تھی ۔ سا 191 و میں ان کا انتقال ہوا ہے

ك ذى لچر ۱۳ ۱۱ مار شريت محور كوصرة ماحى نواب محى الدين احرفان قد مى وصال فرايا -ك رمولاً أنسم حرفريدى : مولاً المحكم محرصديق قامى :القواق : محنو: اوچ ۱۵ ۱۹ ووسال ۲۵ (كالخيص) سے خطاب قراتے ۔ وال مسنفین کی کتابوں کولیٹندفر اکر قیمیٹر منگواتے تھے اور معارف کواتی مطالعہ سے سرفرا زفراتے سے - (معارف ۲۲ مام ۱۹۲۱هم ۱۹۲۸)

ادلاد اولاد میں ایک مولانا شاہ فی الدین دم ۲۹رجادی الاولی ۲۹۱ه ۱۲۲ اور ایریل ۱۹۹۱ و بقت فسط معن مقط میں ایک مول نام ول نام ول ایک کے سجادہ نشین تقط برترسال کی عرمیل نہوں نے وفات بائی ہے مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں :

وسجانه أنشين حال صفرة مولاناتاه تحى الدين رحم التدخلف صغرة مولانا شاه بدالدين صاحب رجم التُدتعالى في جيندسال كياضه طلال طبح اورتسك إعلالت كي بعد ٢٩ رجادي الاولى ١٧٩٧ هه/ ٢٢ ايريل ١٦ ١٩ وي صبح كوسترسال كي عربين إس دار فا في كوالوداع كها ورزا زرقديم كالسي يادكار مط كئى ،جس كى زيارت سے بزرگوں كى مبت سى نشانياں ايك ذات مين نظراتى تقيس مردوم كى بدائش كامال ١٩٩١ هـ استدائى كتابي اين والدبزر كوادام برخر لعيت اول مولانا شاه بدادي صاحب سيطرصين لبقيد درسيات مولانا فبدالدُن صب داميوري سيحاصلكي اور تحصيبل فراغ ١١١٥مين مولانا عبدالرهن رساكن أن صاحب مصاصل بوني - طب كي تعليم می معیلواری می کے ایک قیام پذیر بزرگ مولانا حکیم وارث حن صاحب سے ماصل کی ۔ مگر علاً كجى طب تمين كيا سجادة شينى سے ميلے كك ورس وتدريس كامسلوجارى را، - ١٩٢١هم ١٩٢١م يس ابيف والدماجد كى وفات كے بعد سجادہ نشين اور صوبهار كے ايمر مراديث تانى بوئے اور اس وقت سے اخر وقت کک وہ ہرایت خلق اورا پنے متبعین اور متقدین کے ترکی و فیر دلیم طربقت اوراين نقط الطرس بمارك مسلانول كى تومى فدمت بين معروف رسع - ١٢ ١١ه ين ع وزیارت کے لئے جی زوعراق وف م کاسفر کیا اور لوگوں کو اپنی برکات سے متفیدا وران ملکوں کے

#### له علاركيدمليان نروى: يادرفتكال: راجي: ١٩٥٥ و صفات

### شاه برالدين عياوريّ

علامرميدسليان ندوى لكصة بن:

معضرة مولانا شاه بدرالدين مجادة شيئ ارى اس حدك جنيد وشبى عقد ان كا زېدوورع ،نزاېت وانقاعلم ومل اصورت دسرت ، برييز ينو نسلف متى كرد بيش جاليس برس ك يعلم وعرفان كي شمح صور مهار مير روش رسي ادراس كي روشني دور دورك ميايتي رسي ان كيشب وروزك يو بيس كفيظ ذكروفكرا ورمطالي كتب كيسوا اورشاعل مين كم تر عرف موت تق ان کی نشست گاه ایک کتب خانه ای مان کے جاروں طرف کتابوں کا انبارا گارتہا مقااوراس كے بہج میں یہ زندہ كتب فانه جلوہ فرما رہتا تھا۔اس عد میں ہمی ايك بہتى تقى جو ظاہرو باطن علم ومعرفت احقیقت وشراحیت کا مجمع البحرین تھی اور سے ہزاروں لاکھوں علم وحرفت کے بیاسے بیراب ہوتے رہتے سے بھیلواری کا سجادہ اس بزرگ ذات کی رونتی افروزی سے میشر نورشد مقا انسوس کر یہ آقاب اب مہیشر کے لئے دوب کیا-وہ میرے والد مردم کے بیر بھائی تے ۔ دونول مولا اشاہ علی جدید مساحب قدس سرہ سجا دہشین میلواری سے تنفید تھے۔فاکسارکوا فازعر میں مهماءمین مطاواری کی فالقادمیں جندا ل سلاطار علم والدما جدم حوصب باليت رجن كا الفاق موا تقاراس وقت سے اند عرك اس محيدان بِيغاص نظرعنا بيت بقى - كبي كمبي مرست الهول مصر فراز فرمات تو" أعنّ ابنوان" كـ الناظ

بيض زرگون ساستفاده كيا-

وه حدور بر شرای ، میک میلی ایند امتواضع اور صورت اور برت ، اب س ، بر بیزین منون سفت محقه منون مناس ، بر بیزین منون سفت محقه مند و بالس می می است می آست است می آست است می است می

مولا اشاه برالدین مولا اشاه سیمان معیلواری کے ہم زلف تھے مولا اشاه سیمان میلواری کے ہم زلف تھے مولا اشاه سیمان کواکی خطیر مکھنے ہیں:

سلاحیت بی تم میں موبود ہے اور پاسبا ہے کہ تم میں اپنے انا کی نسبت کا غلیہ ہو۔ جس کی جبلی صلاحیت بی تم میں موبود ہے اور پرنسبت فاص کر جناب شاہ بدرالدین ساحب (سجادہ فین نظو منانقاہ مجیسیہ بھیلواری) میں مجھ سے اقوی ہے ۔ لیس تم کولازم ہے کرانمیں کے حلقے میں بیطو اور انہیں سے نسبت میں قدر کا رسم جھو۔ گرامی ابترائی میں مدکار سمجھو۔ گرامی ابترائی میکسوئی درکار ہے ۔ آین فی ورکول المطوکے ہے

زېر درکه خواېم خدا را بربينم بران درژخ مصطفیٰ را بربينم

له - مولاً ميد ميمان نموى: إدر فتكال: كاجي: 1909 و ص1 194 م

"میلواری شرافی کے صاحب سیادہ کا معمول رہ ہے کرفتاوی پر دستخط کرنے سے پر تیز کر سے پر تیز کر سے پر تیز کر سے بر تیز کر سے بری ہوں کرتے ہیں ۔ اس ای جب سے آستا نہ کی جاروب کمشی مجھے ملی ہے ۔ ہیں تھی دستخط نہیں گرا ہوں اس کے ساتھ تحب یں بین این مرکز دیتا ہوں کر مسلمانوں کو نامسلمانوں کے ساتھ تحب اور املاد اہمی ممنوع ہے ہے۔
ممنوع ہے ہے۔
رمحد بدرالدین عفی عن تھیلواری شرافیت )

ك : عبدار خيدار فدرت بمقدات ويانات اكابر: لابود كتبررت يروع

## مولانا شام كسيا الحالي المالي المالي

آپ ۱۲۰۹ه کو محیواری صوبر بهادرانی ایمی میدا سو کے-ابتدائی تعلیم وطن میں حاصل کی ۔ بھر بولانا عبدالحی فرنگی محلی امولانا احرعلی محدث مهار نبودی اور بولانا میدندیر میدن محدث و بلوی مصدر میات کی کمیل کی ۔

لکھنوکے تیام میں درمیات ختم کرنے کے لبدائی نے طب طِرصی ادریھر کامباب مطب کرتے رہے ۔ آپ زیادہ تر اردوادرعز تی میں اور کمتر فارسی میں شعر کتے تھے۔ ندو تالعل کی اور سے مہلا کا نبی میں یہ لکھنے میں کرنے کے نبید طرف

نددة العلارك نام سے يبلے كانبوريس اور بھر لكھنويس ايك أنجس كى بنيا درائى . مولانا سيدسليمان ندوي تحرير فرات بي كد:

مردوم وسیح النظر والم، ندار منج ادب ، نوش بیان خطیب ، پراز واعظ ، موقع شناس مقررا و در براز واعظ ، موقع شناس مقررا و در برگول کے ملق سے فیض یاب صوفی سے سان کو تاریخ کا شوق اور بر فی فلم ونتر کا ایجا دوق متا الیجے کتب خانوں اور کتابوں کی تلاش رستی مقی اور اسی چینیت سے وہا نیے ہم محصور ولی میں لیورا استیاز رکھتے تھے ۔

عاجی شاہ المادالله صاحب رائد الله عليه سے ہی نسبت رکھتے تھے ۔ بنجاب، مدراس شالی ممارا درمو درمتحدہ میں ان کے مریدوں کی طری تعداد تھی ۔ میں نے بچین میں مجاوات کے آئے کے زمانہ میں ان سے اتبدا تی منطق کے ووجا رہی ہو

سے ۔ وہ حب ۱۹۰۲ وہ میں بدوہ کے معتد تعلیمات منتخب ہوئے تھے اور متعل تیام بدوہ میں امتیار فرایتھا توان کی بزرگا نہ عذایات اور ہوسلا افزائیوں نے میری علمی ترقیوں میں مددوی ۔ یا دہے کہ اسی زمانہ میں نواب محسن الملک مرحوم حارالعلوم ندوہ کے معائز کے لئے تشریف لائے تھے بٹاہ صاب نے مجھے اور میرے میم دیس مولانا فلور احراصا حب وحتی شا ہجان پوری کو امتحاناً بمیش فرایا۔ میں نے فیصا ورمیرے میم دیس مولانا فلور احراصا حب وحتی شا ہجان پوری کو امتحاناً بمیش فرایا۔ میں نے واب صاحب کے فیر محتام میں عربی میں ایک قصیدہ لکھا تھا۔ شاہ صاحب نے مدکر مجھے بیش کی کے رمیر سے عزیز دہیں اور آپ کو قصیدہ شائیں گے۔

سناه صاحب کے بیٹھا اور تقریری ول آویز کے اس تار بین کران کو جمع کرے تورسالہ بن جلئے ۔ رنگون ہیں مطن ایجکشنل کا فونس کا بلہ بنا ۔ ووئ نے کا فنرنس والوں برگفر کا فتولی کا یہ تھا۔ تولوں نے کا فنرنس والوں برگفر کا فتولی کیا ہے استاه صاحب بھی نواب محسن الملک (معدی علی) مروم کے ساتھ اس حلبہ بیں گئے تھے تھے تھے لیے کو کھوٹے سے مہوئے تو فروایا:" یہال کے مولوثیوں نے اہل کا ففرنس پر کھڑ کا فتو اگی گیا ہے ہجس ہیں ان کو کون وجال کے گا اور مجھے پر کفر کا فتو اگی گئے اس کے مولوثیوں نے اہل کے گا اور مجھے پر کفر کا فتو اگی گئے کہ نوداللہ تعالی کی متھا دت ہے کہ وصا کھئی کھی کھی ان کہ کون وجال کے گا اور مجھے پر کفر کا فتو کی گئے میں میں سکتا کہ نوداللہ تعالی کی متھا دت ہے کہ وصا کھئی کھی کھی ان مکتوں سے وکھوٹ سے اسلام نے کفرنس کیا جکہ شیطانوں نے کفرکی ) جمیح ان کمتوں سے موام ہوگی ہے۔ نے مدموظ موا اور مولولوں کی فتو کی گیا دل شاہ صاحب کے ان دو کھیکوں سے موام ہوگی ہے۔ نیانہ مناوص کے دنیا نہ

شاه صاحب کی ذات ایک عبیب جامح بهتی تقی دا یے لوگ اب بیدا نهول کے دنیانہ بل رہا ہے ، برواکارخ اور طرف سے دوہ قدیم وجدید کے درمیان حلق اتصال تھ اب قدیم مجی جدید بہور ہا ہے اور جدید ترین بن رہا ہے ۔ دعا ہے کوان کے اخلاف برادرم شاھی بیاری با اوران کے بعائی اپنے بزرگ باپ کے سی جانشین ناست ہوں ۔ "

له - مولدى احدوثما مال الى بعث اوران كم يرودل في يرفتوى لكاياتها -كه - مولاً يرسيان ندى في د دويكان - كوي ١٩٥٥ ع والما الما وكات الما وكات الله ١٩٥١ هر الله ١٩٥٥ مرا رہے دالے نئے ہی سے شاہ معاصب کی باقات اس دقت ہوئی جب وہ مولا الصرعلی محدث سار نبوری کو حدیث سار نبوری کو حدیث سازنبور کے کو حدیث سازنبور کے لئے سمار نبور کئے تھے . شاہ سبہان نے ان بزرگ سے بھی اجازت ہی بیر حضرة حاجی ایداد لڈوسا حب سما بر کی کی خدیدت میں شاند مہوکران کے مرید ہوئے اوران کی خلافت سے سرفراز مہوک و شاہ دفور فایا کرنے تھے کہ بہا ہے جشیق مہول -

واعظ خوش بیاں اسپ شاہ صاحب جے کے سے گئے توان کے مرضد حاجی ا ملادالنہ صاحب نے ان سے فروا یا میاں تذکیر روعظ فسیحت کیا کردرشاہ صاحب کا بیان سے کہیں نے کعبۃ النہ ہیں جا کرفلان کو بھام کراوردوروکر دعا کی اور کما پرورو کا را آشا بطراشیخ مجھے تذکیر کے لئے کہ تا ہے وں مجھے بولٹ کے بندی آ ان فعل وند اِ تو مجھے توت رمیان اورائر کی فعمت سے الا ال فرا۔

سنگین سجدین بهاوغظ بیلواری تشرافیت لانے کے بعد مولانا نے سب سے بیط سنگیم میجدیں
وعظ کیا۔ بوگ اس دعظ سے بعصومتا تر بوسے اور زار زار دوئے شایلس دعانے دراستجابت کو
بایا تھا بہی دھ بھی کواس زانے ہیں ان جسیانوش کو واعظ کوئی دور انرتھا۔ وہ اپنے وعظ بین تنوی
نزلیت کے امتحار موقع بموقع برقع برقی وش الحانی سے پڑھنے مولانا کی آواز ہیں جراسوز وگدازتھا لین
کی زبان سے بٹنوی کے استحار سن کرمجے میردتت مل دی بوجاتی متی۔

سلسلة فادريد براجازت ما ١٩٢٠ و بين شاه نساحب ني المكن مقدسر كى زيارت كے بين عواق كا سفركيا - ولاں وہ اعلى صفرت بيدعبد ارحمن المريش مجاد فيشين آسا نه صفرة فوت پاك كے مهمان مرتب مان سے شاہ صاحب نے فرگا اپنے جدى سلسلة فادريدكى اجازت كى -

الیامعلوم برتا ہے کو کھنوک دوران قیام ہیں انہوں نے علوم درسے کہ بی کمیل کی اور طبیب کی حیثیت سے بین ذندگی کا آفاز کیا ۔ نو دشاہ ماحب کا بیان ہے کرحن دنوائیں مطب کرتا تھا، برادری کے اکثر بزر کان کی نشست میرسے مکان پر مہواکر تی تھی بچنانچامی دم سے ابتدلومیں مکیم محد کیان کے نام سے مشہور مہوئے ۔

تسائيف مين شخرة السعادة وسبلة الكرامة (فارمى) رساله في الصلوة والسلام وأداب ان صحين، ذكر البيب الشرح قصيده نوشيه، شرح حديث مسلسل بالاوليه دعربي، صلاح الدارين في مركات الحربين اصبيانته الاحباب عن احانته الاصحاب عين التوسيد دعوني الشمس المعارف (مجرعم رسائل تصوف، ١٣٠٢) في المحدد و نزحته الخواطرج مصطل

"پاک وسندکے یہ امورهالم او یصوفی واعظ وضطیب مولاً اشاہ سیمان مجیلواری، جن کی عظمیت علمی اور کمال روحائی کو ملام اقبال نے اپنے ایک نطلمین خواج عقیدت بیش کی ہے۔ یہ کوم ورخ شخص مدی اور کمال روحائی کوم وضلح کوم ورخ نے تصید جیلواری میں ۱۱، محرم ۱۲،۲۱ مور ۱۹۵۸ کا میں بیلا موسئے - مولاً ناہ میں بیلا موسئے - مولاً ناہ میں ان میلواری نے جس خاندان میں آنکھ کھولی وہ ابتداء می سے شرافت کسی اعلم وفضل اور عزوان وتصوت سے ممتاز میلا آتا تھا۔

اس نانواد سے بس اکا برعلیا دفضالاً اور بزرگان دین گذر سے بیں ، جنوں نے صوبہاد کو اپنے علم فضل اور عزفان وقصوف سے الا الی اس خاندان کے فرو فرید مولانا تناه محد بیات الله علم فضل اور عزفان وقصوف سے الا الی اصری تنت مها برید نی بیں بوشاه سیمان کی کے بیوبھا مولانا آلی احد می تنت مها برید نی بیں بوشاه سیمان کی افروشان خمست الله معیلواری بی اسی فا نواد سے کا کیس الی کے موجوبی مقام محد الرو میں ، جو صفرة شاه محد میان معیلواری کے والد محتر مستم بہنہوں نے طب کی کہ ایس میں صاحب سے میرہ محمد میں ۔

علوم ظاہری سے فارع ہونے کے بعد صفرۃ شاہ سیمان میں واری نے اپنے بزرگوں کے نقب قدم تزکید نفس اور معرفت اللی کی طرف توج کی مسلم حیثت میں جن بزرگول سے اجازت و خلافت ماصل کی ان میں سب سے مہیلے بزرگ مولانا شاہ قدرت اللہ تھے ہو کھی واساعیل خال کے

روجناب مولانا شاہ سیمان صاحب خیاداری نے کتب درسی ولانا عبدالجی صاحب سیم رحی المحمد سیم رحی المحمد سیم رحی المحمد میں اور علم عدیث مصفرة مولانا احدیملی صاحب عبرت مها دنیورٹی سے بڑھا ہے ؟
مولانا کھیم میرعبدالحج مکھتے ہیں:

لا مولانا سیران من دار دبن وعظالی برای بر ندر بن میرندر بن فتح محرمیدان مشهور شاکخ این سے تھے اصل میں کھی وہ ساران کے تھے ۔۱۰ ہرم ۲۱۱۱ میں معیاداری میں اپنے نا اکے ہال بیدا ہوئے ۔۱۰ ہرم ۲۱۱ میں معیاداری میں اپنے نا اکے ہال بیدا ہوئے ۔ ان کا ام شیخ اصطفاین وعداللہ بن سعالات تھا ۔ا بنے نہ بال کے ہاں پرودش ہوئی ۔

کھی صرابی علاقہ کے علی رسے برطا میں معالم رعبالی بن عبادی کے میں دیت معیاد بھی معید بھی میں مولانا میں معدت معالم بیوری سے میں مولانا میں معدت معالم بوری سے میں مولانا میں معدت معالم بوری سے

طریقیت آبعلیم نیختر بیندهٔ علی صبیب معیلواری سے لی مولانا فضل ارحکی نیخ مراد آبادی کی ندمت میں حاضر ہوئے اوران سے بھی سندلی بھیر چے وزیارت کے لئے جی زیکئے ۔ وہل ہومین ٹرفینی کے بزرگوں سے استفادہ کیا ۔ ان میں حضرۃ حاجی املادالڈ جہا ہر کمی کے باتھ پر سبعیت ہوئے اوران سے بڑھا مجی ادران سے امازت حاصل کی ۔

دعظونسے میں انہیں یوطولی حاصل تھا۔ نہایت عمدہ خطیب سے بجب بیا ہا سنا دیا اور حب چا ہا لوگوں کو رلادیا۔ خطاب کے دوران اکثر مثنوی کے انتخار مرسے پڑھا کرتے استحار مرسے پڑھا کرتے ، بوسامین کوسٹور کر دیتے تھے۔ نددہ العلار کے مو یر بعضرات میں سے تھا دراس کی تقریبات میں خطابات تقریبات میں خطابات از تقریبردں کے میان کی خبرت عاصل تھی۔ نہایت ذہیں تھے۔ عولی نظم و نثر برقدرت عاصل تھی۔ از تقریبردں کے میان کے میان کے مولی نظم و نثر برقدرت عاصل تھی۔

شامری سے بھی ذوق رکھتے بھے اور کھنٹو کے مشاعوں میں بڑھتے ہی تھے ۔اپنے بیٹے کے لاظ سے پناتخلص حاذق رکھا تھا۔ مشہور سے کہ وہ شہور عالم وشاع شوق نیموی کے ہمرورس تھے جینیر کے مناخر علیار کی تاریخ میں مولانا کی علمی اور ملی خدات کو مہٹے مرا یا جائے گا۔

مت کی تباه حان سے متاثر ہوکر سی برزگوں نے مل کرنددۃ العلارک نام سے بہاگا پرو میں بیوکھنٹو ہیں ایک انجبن کی بنیا دخوالی مولانا سید محموطی، علام شبان حانی ،مولانا ، اِلحق تحانی مید طمور الاسلام فتح پوری مولانا ابا ہم اُرودی ،مولانا شاہ سیمان میلواری اس انجمن کے متازاراکین ہیں سے مقد اسی کے بیسط فارم سے مولانا کی خطیبا ناتھ پرول کا رشم وعام ہوا۔ دارالعلوم ندۃ کی بنیاد حضرۃ شاہ سیمان حیلوازی کی تحریک و تو میر کا متجہ ہے۔

رفتررنىتر مولانا كى خطيبان شرت سے بۇخىرپاك دېندگونج الطار مرسيد نے مولانا كى وه تقرير جواننول نے ندوة العلى كى سالاندا عبلاس ميں كى تقى البنے اخبار ميں رشاه سيان كانيم بايات وعظام كى مرخى سے جيا يى ۔

له معرمراج اليقين بتمس إلعانين ولامور - بلاً الريخ صث

خه: اعبازالحق قددى: اتبالهاورهامة إكروميد: لامرد ١٩٠١ وتفي رجوار الواراتيان صفا)

كه بعدة ١٥٥ العلمي وصال بهوا " شود تكصفه بين:

ود ١٠٠١ه اهدور،١١٠ هي رويس شريفين بي حاضري نصيب بوتى -ديكر بزركول ك علاوه صفرة شيوخ العالم حاجى امدادالله صاحب قدس سره في فناص كرولاكا الخيات كإجازت فوافي-بختيت سيمنابت بختيت سيمرى اول مناسب إبنى والده اورخاله كى وجرسيم وكي-يرحضرة إوا فريدكنج شكرك كاولاد سيتقيس ان كاوردير نواجكان جِشت كاحوال بيان كيارتى على عبين مصراده غان بزرگول كى يا دستهورد با ميشتيت سيرى دورى مناسبت اس وقت بونى جارتيلىم ت فراغت باكرمولانا احدهلى مقدت كومديث منافي سمارنبوركيا دوان ایک بزرگ جن کی عرفی سے بست زیادہ تھی لینی کیاس سے کم نہو گی اسی غرض سے آئے ہوئے تے۔وہ ذی استعداد عالم تے اور صفرہ خواج شاہ سیمان تونسوی کے مرید و خلیفر سے۔ان کانام مولانا شاه قدرت الترتفااور ورواساعيل فال كرين والد عقد ورس كعلاوه جائي قيام يريعي ميراان كاسائقدام- وه ذاكروشا خل اورها بدوزا برخض عقيه بم دونوں ميں دِلى انس ايك دوسرب سے بیدا ہوگیا تھا یم دونوں گفتلوں بیل کا ایک دوسرے سےطرافیت کی تفکار کی کت يمان كك كدان كى صحبت نے مجھے مختبت سے داع دیا۔ بیں نے ان سے ان كے طريقے كى مى اجازت لى ب جورسلساة الذهب يس درج ب يهر حضرة شيخ المشائخ قطب كرالمشرف مولانا الحاج الماد الله يشتى كى خدمت مين ما غربهوا - البندان سع مجيد مبت فائده بينيا - ع من كرير داورم بدوكون كردم زير بارسنت اوست اوراینی اجازت خلافت سے بھی مشرف فرایا۔ بران کی بندہ نوازی ہے ورز میل تابانیس

له: مولاً العكم عيد لحي: نرصتر الخاطر: كلي ١٩٠٦ وج برك (عن سارد)

عفرة قبلہ کی ہوندون صحبت سے نب بت بیٹنید ہے پر فالب ہوگئ اور ہیں اسٹیٹی ہی ہی ہوگئی۔

عاشقان خواجکان جیٹت را از قدم اسراشانے دیگراسٹ اظرم ہا مراشانے دیگراسٹ اظرم ہاطئی تعلیم وتر بربت بھی اپنے عہد کے با کمال بزرگوں سے یا کی متی میں بھاپنے خسر اور مرشد شاہ نصر کھیا وارتی ، ہے مرد لانا فضل دھئی گئے مراد آبادی اور آخر ہیں صفرہ حاجی صاب میں ہو کے لئے کمر مرکبے تو وہال کافی ماہر کی سیفلافت واجازت یا تی - میں ہوا ہو ہی ہوئی میں رہے ۔ متنوی کے درس ہیں شرکب ہوئے۔

عور تک حاجی صاحب کی فعد مرتب اقد س میں رہے ۔ متنوی کے درس میں شرکب ہوئے۔

فیوض و برکات اور توجہات خصرہ می سے سرفراز ہوئے ۔ اجازت و ضلافت یا تی نیزات مال فیدی نے وہ تمام سلاسل جو برخطیم میں اور میرون ایک رائے ہیں انہوں نے اکا برشیون کے وہ تمام سلاسل جو برخطیم میں اور میرون ایک رائے ہیں انہوں نے اکا برشیون کے متی اس طرح وہ علوم نظام رای اور باطنی دونوں کیا ظرسے جامعیت کے متی اس طرح وہ علوم نظام رای اور باطنی دونوں کیا ظرسے جامعیت کے ایک بھے ہیں۔

له - موطفيل و نقوش آب بيتي نمير و الامور صافحاً كه - فناه غلام حمنين مجلواري بنمس المعارف ومجرع مكانتيب اصلك

## ولانا نورم شاه يوري مينجا بي

رد مولانانورمحرصاحب شاہ پورینجاب کے رہنے والے تھے۔ مولانالطف الدھائے الدھائے

دت القر مرسا سلاميد فتح بورى مين بوان كے برادرطرافيت مولانا سيد طهورالاسلاً ماصب في فائم كرا تا المحام ديت رہے محضرة مولانا كے لوگوں ميں بنديا يداور فتما زمتے - ۱۲۴ الام طابق ۱۲۴ الام مين وفات يائى - مولانا كوگوں ميں بنديا يداور فتما زمتے - ۱۲۴ الام مولانا كوگوں ميں بنديا يداور فتما فرقة العلمار للعنو كے اسا تذه ميں سے تقلیم مولانا حكم عبدالحق كستے ہيں :

"شیخ فاصل نور مجربین شیخ احری نفی شامپوری ثم فقیوری نیک علادیں سے
تصدیم ۱۴ می و شاہ پور نیجاب میں پیدا ہوئے۔ بعض درسی تن بین مودی عبدالرحمان بن
عبداللہ ملیانی سے پڑھیں ۔ بھرویا کا سفر کیا در مفتی عبداللہ لؤ کی سے مدرسہ شیخ عبدالا

اع مولان سيالوالحن على دوى بيمات جدالى ، ندة المصنفين : دبلي ١٩٠٠ ع صلى (حاشيد)

### مولانا في العالمة

حضرة حاجی صاحب کی تصنیف «گازار موفت » کے جامع آب ہی ہیں گلزار موفت کی ابتدار میں «التماس جامع اوراق مکے عنوان کے تحت تکھتے ہیں:

دربده وسادة به نیازا حروت نقصیرات احترات بوشید از ان و المارنین و

مر قبول افتد ز مع عز وشرت مرهم الله عبداً قال المينا خاج الله عن خواجه عبدالله ملى في ابتدائي تعليم مولانا نيا ذاحر صاصب سے بائي هئي۔

له د گذار مونت د کلیات املادیس ۲۰۱۰ کاچی: دارالاشاهت مقابل ودی مسافرخاند سع دارد د مسافرخاند سع دارد د مساوری به ندر که مشواست محافراد و به مطیوه و بلی : ص ۲

### ملاناعبالة انصاري بمعوى

"الشيخ العالم الفقير عبدالله بن انصارعلى بن احرعلى بن قطب على بن غلام محمد انصارى حنفى المشيئ الله كي نيك بندن بين سے مقع - ولادت اور نشو وثما ابنيط ضلع مهار نبوريس بوئى - ابنه امول مولانا ليقوب ابن فعد كى على اور خرمولانا قاسم من اسدعلى نا نوتوى سے علم كى خصيل كى - ١٨٥٥ مى ميں سند الفواغ حاصل كى محد سيت ميں دوسرى سنديں شيخ احمد على بن لطف الله مهار نبورى اسدعام على مين ورسرى سنديں شيخ احمد على بن لطف الله مهار نبورى اسدعام على مين من من منوى اور قط الله مهار الموال لدر تقانوى فهام مى سند كى اور قط الله مين مامور ميوست - ١١٨٥ مالا هيل مين ورسو ت - ١١٨٥ مى كى سند كيا - ١١١١ العالم مين من وات ميونى ليه كي سنديا ورخطا بت بيدا مور ميوست - ١١٨٥ مالاه كى كى سند كيا - ١١١١ العالم مين وات ميونى كيا

له رولان کیم عدالی: نرصتا الخواطر: حدواً یا د- ۱۹۵۰ وجرم ۱۹۵۰ وع في سے اردور

اکونفی لطف الند بن اسلالید کویلی سے معقول ومنقول کی اکثر کتا ہیں بڑھیں سلوک کی سل جار شیخ فضل رحان بن اہل الله مراد آبادی سے کی بھر مدرساسلامیہ فتح پوریس مدرلیں بیامور ہوئے اوروہی سکونت اختیار کرکے آنووقت کے بڑھاتے رہے ۔ بہت سے دکوں نے ان عظم حال کیا۔ مدروج ب ۱۲۳ احد کوفات ہوئی اور فتح پورہیں ونن کئے گئے ۔

# حضره مولانا خليل احرسهار توري

خاندان آپ ایک علی خاندان سے تعلق رکھتے تھے - والدها حب کی طرف سے آپ کا ملائسب
میں نا ابوایوب انصار بھی اور والدہ صاحبہ کی طرف سے بید ناصد یق اکر ٹر کے بہتے ہے ۔
آپ کے آبا روا جداد میں بڑے علی واور می دفتہ ہوگز رہے ہیں اور ٹی شیخ الاملاً ابواسا عیل عبد اندان انصاری علی اور روحانی کی افاعے ایک بلند مقام برفائز تھے - انہوں نے اپنے علم و
نصل اور تعقوی اور ورع سے توجید و منت کی شمعیں روشن کیں ۔ امام زہری نے اپنی کاب شکرة الحفاظ میں ادار کے علم و فضل اور وی گوئی و میں ایک کانها سے بندا لفاظ میں تدکرہ کیا ہے۔
میں ان کے علم وفضل اور وی گوئی و میں ایک کانها سے بندا لفاظ میں تدکرہ کیا ہے۔

شخ الاسلام کی اولاد فقاعت شرول میں جابسی۔ اس نے توییداور جہادفی سبیل الدیکے کم کو بند کیا۔ اس کی ایک شاخ مہندوستان منتقل ہوئی اور اس نے دہلی، سمار نیور، بارہ عکی اور ریاست اودھ میں سکونت اختیار کی۔

فرگی محل کے علار کا تعلق بھی ان بزرگوں سے ہے بوضلع بارہ بنکی کے قصبہ سہائی میں اس کے حالہ کا تعلق بھی ان بزرگوں سے ہے بوضلع بارہ بنکی کے قصبہ سہائی میں اس کے جداکہ مان نظام الدین سے جنہ سی اللہ تعالی نے السبی اولا د نصیب خواتی ہوں اور احتی متی اور احتی کے اس کا میں عال رہا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے تزکیہ نفس، قرآن و سنت کی اشاعت اورانسانی فلاست کی طوف توجہ دی جنہوں فی مہار نیور کو ابنیا وطن نبایا ان میں ایک منتی محمد بن عبدار جل انصاری طوف توجہ دی جنہوں فی مراز جل انصاری

## ملانا شاه ففال نجاري اجرابادي

آب جناح آبادا غرنی میں بدا ہوئے ۔والدساعب کانام میداکم عوف صوفی تفالبلل تعلیم علاقہ کے علی سے عاصل کی ۔ ال تعلیم کے لئے بندوشان کارخ کیا اور اگرہ کی جامع مسجد میں نیام کرکے مولوی عبداللہ مرس مرسم جامع سبدسے علوم کا ہری کی تعمیل کی جاجی الطاحت میں کے بمارہ کم منظم مینچے ۔ چ کی معادت نصیب ہوئی ۔

وہاں صنرۃ حاجی اسلاداللہ ہا ہوگئے کے ہاتھ برسجیت ہوئے اورودسال ان کی خدمت میں رہ کو مناز لِ سوک طور درسال ان کی خدمت میں رہ کو مناز لِ سوک طے کیں اورجا دوں سلساوں میں مجاز ہوئے مصنرۃ حاج صاحب نے آپ کوروز ٹرافیٹ کا کا مہارگ اور حما مریخر لوٹ دیجے اور آگرہ میں رہنے کا حکم دیا۔

بعیت سے بیٹے آپ ایٹ اصلی ام مجولکر بنائ سے موسوم تھے بیروش خیمر نے آپ کا ام مجافی شا میں میں میں ہے۔ بیروش خیمر نے آپ کا ام مجافی شام مجافی شام مجافی شام کا اور کی استی کی آئے تھے تھے مجافی کی ایٹ کا در کا در اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی میں فرزند تھے کے اولاد آپ کی پاٹھے لوگویاں اور کیس فرزند تھے کے

اله امادماري بصرة ماجي المادالله اوران كفافار ولي ١٩٥١ع مسلما ما وكالحيص

۸۹-۸۸اء میں دورہ حدیث بڑھا عربی ادب میں معی مهارت حاصل کی۔ پھرآپ لاہور چلے آئے اور علامر فعیض الحسن ادبیب سمار نبوری سا ذا در نظل کالجے سے علم ادب کی تحصیل کی۔

مسوری میں اموں مولانالیقوب صاحب کے ارشاد پر کچے عرصه مسوری میں قیام کیا۔ دہاں دو قاموس کا ترجر کیا۔

شادی الم سال کی عمرین آپ کی شادی ہوئی ، جس سے النگر تعالیٰ نے ایک سال بعد
آپ کوایک فرز ہرعط فرما یا ، جس کا عین شباب ہیں انتقال ہوا۔ آبالتُدوا ما الیہ واجون صوفیا نرمسلک آپ کے تحصیل علم کے دوران امام رّبانی رخید الحج گنگو ہے جو احین علم وعمل ، درس و تدرلیس اورا صلاح نفوس کے سلسد ہیں ہوگوں کا مرجع تھے ادران کی طحوج من ادران کی طاق کی اس سے میں مورث کے اور ایمان کی حلاوت پاتے ان کے جسے بینگے گئے ہے ۔
جسے بینگے گئے ہے ۔ ان سے جی معرفت حاصل کرتے اور ایمان کی حلاوت پاتے ان کے درس حدیث کی بھی بہت رشہرت تھی ۔ فراغت کے بعد آپ منظور پہنچے اور وہاں تدرلیس میں منتخول ہونے کے رہا تھ قاضی اساعیل منظوری کی مجانس سے متفید ہوتے رہے ۔
میں منتخول ہونے کے رہا تھ قاضی اساعیل منظوری کی مجانس سے تباران کی خورت میں ماصل کرتے اور ایمان کی طرف کھنچتا تھا ۔ حضرہ مولانا میں حاصل کر بھی اس سے تباران کی طرف کھنچتا تھا ۔ حضرہ مولانا میں حاصل کر بھی حاصل کر بھی اس میں حاصل کی عرب سے منشورہ کے بعد 1 اسال کی عمر میں اور تو کی اور اینے مامول مولانا می تیقوب صاحب سے منشورہ کے بعد 1 اسال کی عمر

تقے۔ان کا ذکر علام عبدالحی نزصته الخواطر میں بندا لفا ظہیں کیا ہے۔ان سے بہت ساوگوں نے اپنی علمی پیاس بجھائی ہمارے شیخ خلیل اے کا تعلق بھی ان سے ہے۔
ولادت اورنشوونما اشیخ خلیل احمد کی ولادت صفر ۱۲۹۹ھ/دیمبر ۱۸۵۲ء میل پنے خفیال نانوت میں ہوئی۔ آپ کے وال صاحب کا نام مجبد علی اور والدہ کا مبارک النہ رتھا مبارک النہ اور والدہ کا مبارک النہ رتھا مبارک النہ والدہ کا مبارک النہ رتھا مبارک النہ اور والدہ کا مبارک النہ رتھا مبارک النہ والدہ کا مبارک النہ والدہ کیا مبارک النہ والدہ کا مبارک النہ والدہ کا مبارک النہ والدہ کا مبارک النہ والدہ کا مبارک النہ والنہ والدہ کا مبارک النہ والدہ کا مبارک والدہ کا مبارک النہ والدہ کا مبارک والدہ کے اللہ کی مبارک والدہ کی مبارک والدہ کی والدہ کے اللہ کی مبارک والدہ کی مبارک والدہ کی والدہ کی مبارک والدہ کی مبارک والدہ کی والدہ کی والدہ کی مبارک والدہ کی والدہ کی

آپسن بوغ کونمیں پنچے تھے کرآپ کے نامامولانا مملوک علی نے رخت سفر باندھا۔اس وقت آپ کے والد الازمت کی وجہ وطن سے کافی دور تھے بینانچہ آپ کی تربیت آپ کے فاضل اور متھی امول مولانا محر لعقوب نا نوتو ہی نے کی اور ان ہی کی سر رہیتی میں آپ نے تحصیل علم کی۔ آپ نے خالص دینی احول میں نشوونما یائی۔

ا نید چیا انصار علی کے ساتھ کچے عرصہ گوائیار میں بھی تعلیم حاصل کی بھوائیں طن آکر شیخ سخاوت علی کے ہاں بڑھ نامٹروع کیا۔

مادا هدی حب آپ کی عمر تیرہ بچودہ سال مقی ، دارانعلوم دیو بندکا قیام عمل بب آیا ۔ آپ کے اسول سولانا محمد تعقیقوب اس دارانعلوم کے صدر مدرس منفے ۔ انہوں نے آپ کو ممال بلالیا جمال آپ نے چیاہ کا تعلیم حاصل کی۔

شیخ سعادت علی د بوصنرہ سیدا حرش کے خاص مریدول میں سے تھے ہ نے سمار نیور ہیں ایک دوسرا مدرسہ قائم کیا ۔ شیخ مظہر نافرتوی د جو کہ آپ کے مامول تھے اس مدرسہ نظام علوم میں مدرسہ نظام علوم میں مدرسہ نظام علوم میں اگئے اور مہیں علوم کی کھیل کرکے فراغت ماصل کی ۔ آپ کے اسامذہ میں فتی سعادت علی شیخ سخاوت علی البیم طوی اور شیخ سعادت صیدن مہاری کے نام اُنے ہیں۔ آپ کے فاصل فاص اسامذہ میں شیخ مظمر علی نافرتوی ہیں ، جن سے آپ نے حدیث کی تمام کی ہیں پڑھیں اور اسامذہ میں شیخ مظمر علی نافرتوی ہیں ، جن سے آپ نے حدیث کی تمام کی ہیں پڑھیں اور

یں ان کے التھ پر مجیت کی بیٹنے کی مجیت ول میں گھر کر گئی اور بالا نزالند کی محبت نے مگر لے لی ذرونکر کے سلسلہ میں اتنے مجاہد سے اور دیافتیں کیں کر لوگ تعب کرنے لگے بیٹنے کے مریدوں کو پیچے چھوٹر گئے اِسی طرح ان کی خدمت میں نوسال کا عرصہ گزارا۔

تدراسي فدمات الميل منظر وضلع مهار نبود مين مدراسي كى اور بانج سال ده كى كدراس كى .

نجد شخ جال الدين كى دعوت برا ورا پنے امول مولانا محد لفقوب كے كام بر معبوبال ميں كام

كرتے دسے بعبوبال ان دنوں ايک علمي مرکز تفا - ملکر نواب شاہ جهال كى بدولت برا بے برائفتى
علم معبوبال ميں موجود تھے - آپ في افادہ اوراستفادہ دونوں جارى رکھے ـ اسى دوران نفتى
رياست مولانا جدالفيوم برهانوى سے حدیث كى سندهاصل كى ـ اسى دوران آپ في بها ج
کيا اور مدينه منورہ كے قيام كے دوران شيخ عبدالغنى سے جى حدیث كى سندهاصل كى يعبر جسے
واليسى برا بنے سے خوالی شيخ عبدالغنی سے جى حدیث كى سندهاصل كى يعبر جسے
مار مورین منورہ كے قيام كے دوران شيخ عبدالغنی سے جى حدیث كى سندها صل كى يعبر جسے
مار مورین منورہ كے قيام كے دوران شيخ عبدالغنی سے مدیث كى سندها ملى معبد كے مدرم بيتر بياب
مار دورى كى گرمبتدهين في بياں آپ كو بهبت ستايا - آپ في مبركيا اور سنسخ كے حكم براك

پیرایک سال اپنے وطن میں رہے ۔ بھرا بنے ماموں مولانا فرانقوب کے ارشادیر بماولپور چلے گئے۔ وہ اپر رسے ہندو شان بین مشہور اسلامی ریاست تھی ۔ بیمال تدراس میں گئے رہے اور دس سال تک تدریس کی ۔ بیمال بنبی بڑے براے محرکے سرکئے اور دین کی بڑی خدیمت کی ۔ سنا طرح بھی ہوئے اور غالب رہے ۔ اسی دوران آپ نے ہا یات ارکشے دنامی

کا بائسی آپ نے بختاعت علوم وفنون کے علاوہ تفسیر اور عدیث کا بھی درس دیا۔اسی دولان دوسرا جھی اور شخ کی اور شخ کبیر حاجی اور اللہ مها بر ملی سے اس سفریس اجا او تسجیت حاصل موا میں مصباح العلوم بر بلی میں ۲۰مراہ سے مرسواھ دوسال تک تدریس کی۔

پیرمصباح العلوم بربلی میں ۱۰ مهاه سے ۱۰ مهاه دوسال تک تدریس کی۔
دارالعلوم دلیو بند میں ۱ نیخ شخ حضرہ گنگو سی کے ارشا دیر دارالعلوم دیو بند میں ۱۰ مهاه میں
تدریس حدیث کا آغاز کیا اور چیرسال تک بیڑھا تے رہے ۔ طلبۂ نے اس موقع کوغنیمت جا،
ادر آپ سے خوب خوب استفادہ کیا ۔ شیخ الهند مولانا محمود حش بھی ان دنوں تمدیس میں شغول
تقے ۔ دونوں کے درمیان خبت والفت کا مضبوط رشتہ قائم تھا۔ ہرا کیہ دومرے کی دل سے
قدر کرتا تھا اسی دولان مولانا سید صین احد مدنی شخصی آپ سے بڑھا۔
قدر کرتا تھا ایسی دولان مولانا سید صین احد مدنی شخصی آپ سے بڑھا۔

ندة العلمارك نيل على منعقده كانبور الساه مين ننركب موتخ اوراس في يُدكى. منظام علوم میں اسمها صب منظام علوم کی تاسیس ہوئی بھراس میں وسعت ہوئی اور ااااهی مرسر نے بہت قبولیت عاصل کرلی سننے رائیدا حر گنگو ہے اس کے متولی اور مررست مقرر ہوئے-امنول نے محسوس کیا کواس مدرسر کے لیے ایک ممتاز شخصیت کا أتخاب كياجائ فظرانتخاب أب برطرى - أب كودار العلوم ديوبند سے طلب كياكيا اور مرجادي الانوى ما املاه يمي مظامر عادم مي صدر مدس مقرر كرديا كباراس عوسر قيام مي مزارو طلبه نے آپ سے طرحا۔ آپ کے صدارت مداس کے زمانہ میں مدرسر نے ون دونی رات چکنی ترقی کی اوراس کی شہرت عالم میں بیٹی - ۲۳۱۱ میں آپ اس کے مدیر مقرر ہوئے اور اچھے ا چیعالی کو رائے تدریس مدرسرمیں لانے ۔ان میں مولانا فریکی کا مصادی ادران کے فرزند شيخ الحديث مولانا مح<sub>ى</sub>زكريا خاص طور ري<mark>قابل ذكر بين -آب ٢٧ سال -ك اس مدر بحصد المدي</mark>ن ربادر اسال مك مدير مدسر كي تعمير وترقى مي ابني تمام على وعملى اور ذبهني صلاحتي لكا دیں بیان کے مرسان وطن سے زیادہ عزیزادراس کے اساتذہ اپنے رشتہ داروں سے

زياده عزيز يتق تعليم ومديس مي آپ كالك خاص طرز تفا البي تدريسي ادفات كرمخت بإند تح -ابرائي تعليم كبارك مين زياده موسية تقدوه جاسة تفي كريول كي تعليمي نباد مضبوط كى جائے تجويد وقرارت كوتعليم كاسم اجزاءيس مصحبت سق امتماني اموريس سبت سخت نف طلبه كودل كى كرائيوں سے جاستے ستے اوران سے اليے رہتے تھے جيسے والدائن ادلاد سے راساتذہ کا احترام اوران کی قدر کرتے تھے اورباق کی نگرانی کرتے تھے۔ مح وزيارت أب في مات ج كئ يهل ١٢٩١هم كي جبكه بويال مي تقيم تقد اس مبادك مفريس أب كى ملاقات هاجى الماد الترفهما بومكى سے بورى -اس دقت عربوليس سال تقى - دويرى بار ١٢٩٥ هيل جبكه آپ بهاوليوريس تھے عاجى صاحب سےاس مفر میں اجازت یائی۔ تیسری بار ۱۳۲۳ دیں جبکہ آپ کے شیخ حضرۃ مولاناد شیداحد کناویجی كا وصال بوا- ان دنول مولانا سيد حين احد ما في حمد سند منوره مين تدريس مي ملك سوخ تعيد جب آپ وہاں پنیے تو صفرہ منی نے علیار مدینے سے آپ کا تعارف کرایا اور آپ سے درس مديث دين كوكما جهاب في منظوركيا - جازكة تمام اطراف سطلر ديوان واراف مكد

پویقی مرتبه ۱۳۲۰ هیں منظام علوم کے دیگرعلا برحضرۃ عدار سیم رائے پوری اور ان کے فرزند عیدار شیر حن کا سفر کے دوران انتقال ہواج کے بیے گئے۔

یانچوی مرتبر ۱۲۲۱ هیں جج کا منفر کیا۔ یر منفر طِرااہم تھا۔ اس میں شیخ المند مولانا منمود حسن بھی سابقہ عقے ، گر منفر الگ الگ کیا اور مکہ مکر مرمیں دونوں طے اور جے وزیارت میں اکھے رہے ۔ مدینہ منورہ اکھے گئے اور" انور پانتا " وزیر جنگ حکومت ترکی سے لے۔ اس مدت میں ایک تقریب منعقد مبوئی جس میں انور پانتا ، جال پانتا اور مہت سے علاء نے شرکت کی ۔ انہوں نے تقریب کیں۔ مولانا سیرے ین احد مذتی نے آب اور مولانا محمود ن شیخ المند کی نیابت میں نظر ریکی ۔ شیخ المند مکہ مکر مرسے طاکفت چلے گئے اور آپ والیس

بندوستان آگئے ۔ بونهی بمبی پہنچے آپ کو گرفتار کر دیا گیا اور نمینی ال جیل بھیج دیے گئے بعدیں جب رہانی ہوئی تو دیو بنداور سمار نپور آئے ۔ لوگوں نے آپ کا شانداداستقبال کیا اور نہایت گرم ہوشی دکھائی ۔

چینی مرتبر شعبان مرم الصیس فرج پر رواز موسے اس مرتبر شیخ الی بیت بولانا فی رقبر شیخ الی بیت بولانا فی روز ریا صاحب منطلم آپ کے سابقہ تھے ۔ صفرت محب الدین سے ملاقات موتی بوکر حفرق حاجی املاداللہ مما برکی کے خلفا رمیں سے تھے ۔ انمول نے مبندوستان والی جانے کا مشورہ دیا ۔ اس لیے کریدون بڑسے برلشانی کے تھے اور راستے بنداور بدامنی اور دلوں پر نوٹ طاری تھا ۔ محرم مسم الھ کو ممار نبوروالیسی مہوئی .

ساتویں مرتبہ ۱۲۲ میں چھ کیا ۔اس چے میں لوگوں کی ایک کثیر تعداد ساختھی اور البیریجی ساتھ تنیں - یہ آپ کا آٹڑی سفر ہے جس کے بعد والیسی زبوسکی.

اس مبادک سفر کے لیے آپ نے ۱۳۲۷ اویل میں مار نبور سے رفت سے معفر با ندھا۔

پیلے بیدرا بادگئے ، پھر بمبئی ۔ بمبئی ہیں توگوں نے نمایت را مجوشی ہے استقبال کیا ۔ بمبئی
سے بروز جموات ، رذی قعدہ ۱۳۲۴ میں روانگی ہوئی ۔ اس مرتبددو سوا دمی ماتھ سے جو
غمادرا خکبارا نکھوں سے آپ کوالوداع کہ رہے تھے۔ یہ قبت و نیفقتگی کا مفرتھا بخش قوبت
کا سفرتھا، چ کی سعادت عاصل کی اور مدینہ منورہ روانہ ہوگئے ۔ مرمحرم ساسا مید کو
مرم النبوی کی زیارت سے مشرف ہوئے اور باب النسار کے ساسے مدرست الأتیا م
د جواب مدرسرعادم مر لیعنہ کے نام سے مشہور ہے ) میں ہی ہے ہے مظام معلوم کی زمروار لول
سے فرصت می تو تدریس ، تصنیف و تا لیف اور عبادت وریاضت میں لگ گئے۔
اپنی عظیم کتا ب بذل المجہود فی صل ابودا فید کی تکمیل کی جے بہلے سے
سرورع کر دکھا تھا۔

علمانی سے تعلقات اس سفرس اس علط فهی کا جو حکومت نبدادر مسلانان مندونان کے دریان بیدائر کئی تھی کا ازالہ ہوگیا ۔ قاضی القعناة بلیدر کہا ہی کا قات بس کھائل ہو گئے بقی مسلک کے اختلاف کے ہرا کیہ دوسرے کی عزت کرنا تھا مسلک کے اختلاف کے ہرا کیہ دوسرے کی عزت کرنا تھا مسلک کے اختلاف کے ہیں ایک دوسرے کی عزت کرنا تھا مسلک نے المقات کے لیے بلایا گراپ نے مذرک دیا مسلطان آپ کی تقییب ، تقوی علی اور علی مات سے مبت متا نرتی اور ہوئی اور سے مات کے اوران سے گفتگو ہوئی اور معنی مات کے اجرام کی اسفیسے تکی دور اس کے احرام کی اسفیسے تکی کے دوران سے گفتگو ہوئی اور معنی اصلاحات کے اجرام کی اسفیسے تکی کے دوران سے گفتگو ہوئی اور معنی اصلاحات کے اجرام کی اسفیسے تکی کے دوران سے گفتگو ہوئی اور معنی اصلاحات کے اجرام کی اسفیسے تکی کے دوران سے گفتگو ہوئی دور معنی اصلاحات کے اجرام کی اسفیسے تکی کے دوران سے گفتگو ہوئی دور معنی اصلاحات کے اجرام کی اسفیسے تکی کے دوران سے گفتگو ہوئی دور معنی اصلاحات کے اجرام کی اسفیسے تکی کے دوران سے گفتگو ہوئی دور

مبعی دگ آپ سے عزت واحترام سے پیش آتے تھے یہاں تک کھبلالہ الملک عبدالعة الملک عبدالعة الملک عبدالعزیز بن مسعود الرجین شریفین کے امم اوراسی طرح دیاں کے امرار بھی احترام کرتے تھے یہ ہے نے اس موقع کو نمنیمت جانا اور حولوگ دور افقی مساک رکھتے ہیں ان کی صف میلی دفتے کو اکمیں -

۱۳۲۵ میں برل المجمود فی صل إنی داؤد کی نوشی میں ایک عظیم دی اورادگوں کو بلایا۔ پیھاس کے بعدا پنی تمام تر نوجہ الله تعالیٰ کی طرف مبذول کی اور کلی انقطاع کرلیا۔ رمضان متر لیف آبینی اور برآپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا۔

علالت اوروصال اس اه میں آپ اس موض کا شکار سوئے جس میں کر آپ کا دھال موارشروع بروگیا۔ رمضان آپ نے بعب مورش کا شکار سوئے کا مبکا تھا۔ ہوا جس نے جین عوصیت کے ساتھ گذارا اور سخت ریاضت کی ۔ جیمراً پ پرفاج کا مبکا تھا۔ ہواجس نے چین چین نے سے عابن کردیا ۔ عید کا چا اند لکلا گر آپ کی نقاست بند ریج طرح درمی متی ۔ امرود ران آپ کواصلی مرض میں کچے تھے تھے میں سوئی اور شیخ محد زکر یا کو مبدد سنتان رواز کی بیجیت کے رسیب جج زکر سکے گر لے جینی اور ا

تظیف روز بروز برد در بری انتانی ۲۹ ۱۱ و کو مدرسه مظام علوم ایک خطاکها ، جس میں انتظائی امور سے متعلق کچھ انمیں تغیبی ، بھراسی اه بین مض نے شدت اختیار کرلی اور سینه میں در دمحوس ہونے لگا جو لبعد میں دائل ہوگیا مگرضعف و لقامیت برابر برحتی جائی کئی - درب میں در دمحوس ہونے لگا جو لبعد میں دائل ہوگیا مگرضعف و لقامیت بریکید لگا کرنما ذیر ہے نے گے۔ موارت دائی موگیا اور وم نبوی جانا موقوف ہوگیا ، اپنے لبتر پر مکید لگا کرنما ذیر ہے نے کے عنار کے لبدر مض اور الم برھ کئے اور دور سے دن کی تصر کے لبد بے مونتی کی کیفیدت رہی درات کو قلق اور اضطراب اور بطره کیا۔

فاذهب كماذه بُت غوادى من نة أثنى عليها السهل والأوهاد

بیا حونواب مزور نے غسل دیا اور مدر مرشرعیہ کے بانی شیخ اصر نے اکس میں میا مدت کی رباب ہر ملی پرآپ کا جنازہ دکھ دیا گیا۔ شیخ طیب نے نماز حبنازہ پڑھائی عشا سے پہلے بھتیے میں اہل بہت کے شعا بر کے قریب دفن کئے گئے۔
میں کے وصال پر فاضی مدیند منورہ کا پر مرشیہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔
میں کے وصال پر فاضی مدیند منورہ کا پر مرشیہ بھی پڑھنے کے قابل ہے۔

عربی مرشیہ

مُتَكَاعِدًا حَتَى حَوَاكُ صَلِحُ شَكْ وَيصِدُقِ فَالْعَدَى وَيُونِ مَنْ دُويِصِدُقِ فَالْعَدَى وَيُونِ مِثُولَ النَّمُون مَجُودٍ هِ مَفْصُنُ فَحُ وَالْغَصَلُ مَحُرُ وَالْلسَّانِ فَفِيْحُ وَبِمِثْلُهِ وَجِد الْجِنَانِ صَبِيعِ وَبِمِثْلِهِ وَجِد الْجِنَانِ صَبِيعٍ وَبِمِثْلِهِ وَجِد الْجِنَانِ صَبِيعٍ باب النَّعِيمُ لِيُ وَجِد مَفْتُ وَحَ

معاصرين كى نظرى

آپ سے بوجھی طا اس نے آپ کی تحراف کی برتری کا اعراف کی اور آپ کی برتری کا اعراف کی اور آپ کی برتری کا اعراف کیا اور آپ کی جامع نے فت عالم بھی تھے اور عامل ہی ۔ محد ت بھی تھے اور فقیہ بھی اور تتربویت و طریقت کے جامع نے فت عند علام میں پیا ہے ان کا آحلق اور ان سے مہویار و حانیات سے اس میں آگے طریعے مہوئے تھے کسی نافد نے بہ جرائے نہیں کی کر کروری کی مگر با تقد کھ سکے ، یا کہیں بھی مشر لحیت مقد سے آپ کا اوھ اوھر جونا تابت کی کر کمڑوری کی مگر با تقد کھ سکے ، یا کہیں بھی مشر لحیت مقد سے آپ کا اوھ اوھر جونا تابت کی کر کمڑوری کا آپ کی مثنا کی شخصیت پر اتفاق ہے ۔

شیخ الاسلام مولانا سبد صین حدمانی کتے بیں کہ جید علی میں سے تع - نقیہ م فدت، زاہدا درمقی میں سے مندوستان افغانستان، بخارا اور ناشقند کے مہت سے لوگوں نے علم عاصل کیا اور سنرارول افراد نے

دانه الشيخ عوابرى من الشيخ الإسهاري مالق قاضى دين طيب برند المظاهر , مهاد نيور ومضال ١٣٨٠ الم

والدمع فيخذالزَّمَان سفوح شخص الجهالة فى العملى مدبوح تَعْدِيهِ مَنْ بِينِ الْوَرِئِي وَتُصُوحٍ ﴾ في كِلِحِي فهي فيف هر أن وح عجدًابه شمس العُلُبُم تارخ ٱبْذُلْتَ جُهُدكُ وَالعِلِبُ ونصيح أُمْسَتُ بِذَلَاتِ الفَهِدُ أَمُ تَبِي وَبِقِيعُهَا فِهِ الرَّضَاءُ يَصِيحُ تربع بأثرواح الجنان يفوح فيه فنارى التفس فيه رسيح ومضى وكبندالجد فيهقريم فِهَاغَبُوُنَّ لِلثِّنَا وصبُوحٍ، يَنْعِى الْخَلِيْلَ وَلَا يِوْالَ يَسِينِع تَلْوِيكُهَا فِي نُدِيدٍ توضيعٍ عَصْ عليه الاحتياجُ يَنُوحُ فالهندُفيه والحجازجريح منه وباغ العالم منه فسيم في اللنعمي اللدس وس يميّع وُيُرِدُّ عندباليقين جُمُن حُ الأموى وكمالة المؤوخ اِنَّالْحِياةَ وَطُوُّلُهَالْنَرُوحَ العلميكي شجوة وينوح لِمِلاَوقِ مُقِدَالَّذِي بُوجِ دِهِ مُعَمُّ تُودُّ الزَّامِرِتُ كُو أَنْهَا يًاء المُلاقطنت صفاتُ كمالِه خلَّدُتُ مَنُ ذك المعارف والنَّهُ لي خلَّصُتّنَامِنُ مُشُكِلِ الدفهامِ مُذُ لولاكُ مَن تُن فِي الرّجال قسول مُح يابحركهندمنىطابة لأتخش باسامذ كللت بربيه إنّ السعادة كلُّها فين سُولى حَى النَّعِيْم وإنْ تولى جتنائك مَا مَاتَ مَنْ القِلْ مَا الْفِي مَا الْفِي لَوْ تُكُلُّ دمعُ الفننونِ عليه دومُامُسِبِلُ لَاحَتُ بِأَحْمِدِنَاالِفِدَا تَهُ وَإِلْحُ حكنت بأخذ بقية الأعلام في مامّات بَلْماتُ الْانامُجِيْعَهُم تَاللَّهِمَا أُحَدُّ أَذَتِ لِدِ يُنِهِ ايصاحت الزمن الطويل مقامة لِيرُدُ عَنُ روح العلوم بفصله لَا يُنْبَرِي أَحِدُ لِنَقْصِ كَمَالِهِ هَادِدَا ُنوارِ الْمُعَادِنِ عَالِمُا فیرت دالے اور سیاست سے کنارہ کش سے ! مولانا عاشق اللی میر طی تحریر فراتے ہیں :

ورصنرة مولاناالحاج الحافظ المولوي خليل احصاحب ابنيطوى مدرسس اول يدسظاه العلوم مهارنبود مذفيضر - أب كالمدنب بيندليت برحضرة المم رباني رمولنارت داحركنگوسى ، قدس مرة سے ملت ب اور نيزاكي مسام ميرشا ، ابوالم حالي رتالته على سيست اس وقت نظام كسى كى بعيت الفرة كے القيراب سے مقدم نين ہے۔ قدرت کے اعقول صورت اور سیرت میں آپ کوانیے شیخ کے ساتھ مشا بہت کا مظوا فرعطا موا ہے - ایک باراب نے لیدر مضان عاصیں اپنا نواب حضرہ سے بيان كياك مضرة! بي اعتكاف مي نفا وخواب مي ديكها كرخوبوزه تراش رابيول ور تافين أب كود ب رابول أب رغبت كما ته كادب بين اوركا ليكونت اب کے دسن سے جولعاب دفیرہ گرتا ہے وہ میں اپنی زبان پرلیتا ہوں احضر فرائے اورفرايا "تم خود محضة موكة أغرنسبت توايك مي سيد " مولانا ممدوح ١٩٩١همي حبب دداره ج كے ليے كر دوان مرحة توام مرانى في مرتدا تعرب والعجم على صفرة حاجى ماحب كاندمت مين اكها كرمولوى خليل احدكو اجازت فرادين يحضرة اعلى مولاناكي حالت ديكهك بت مرود موت عدم ١٩٩١ هي خلافت المرمزين بمركر كي عطافرايا اوركالمرت الني دستارمباركر سرے آناركر مولانا كے سربر دكھ دى عولانا محدوج نے دونو وظير حضوق المراني كي صفوريس بيش كر دياورعوض كباكة بنده تواس لاكت نهيس ، حضوركي لنونوازی ہے " مصرة نے فرایا ، تھے کو مبارک ہو" اس کے تعد ملافت نامر پر د تخط فرا رئ دساراً ب كوفود عطافر الا - مراب كايدادب تقاكه فالب كوبجيت كية وقد يعاصى طقر الفاك بديالفاظ فرات تحاكم بيت كي بي في مفرة مولانا دي العاطر ما ما ان کے ہتھ پر توبی ۔ وہ تقریقے ، حافظ تھے ، سیحے تھے ۔ سندت کے ذبہ کرنے والے اور بعات کا قلغ نمج کرنے والے تھے ۔ رسول ان صلی الدُّعلیہ وسلم کا طریقہ آب کا شعار تھا اور تھو وہ الدُّرکے معاملہ میں کی پر واہ ذکرنے والے تھے کہی ظالم کا خون اب کو صحیح واستے سے مطافہ سکا فضل و کمال کے میدا نوں میں لینے رسیسا مقیموں سے آگے کا کا حالت کے ۔ الدُّرکے واستے ہیں جہا و کا علم ملندر کھا اور مصنبوط علمی ولائل بیش کئے ۔ آب کے افاوات سے الدُّرکے واستے ہیں جہا و کا علم ملندر کھا اور مصنبوط علمی ولائل بیش کئے ۔ آب کے افاوات سے علم کے صیفے عباری ہوگئے اور آب کے افاوات سے احسان اور تقوی کے دریا بہذی کھے ۔ صدیت کی ذمین روایات کے نور سے روشن ہوئی اور فقہ کے آسیان ورایات کی دوشنی سے جگ اسے میں معاملہ اور طلبہ کے لیے وہ روشنی کا ایک مینا ریتھے ۔ پوری امریت کے علمی انسوں مینے میا کہیں اور ہادیوں کے امام نظے ۔ عالم انسانی کے سیے خاوم شخے ۔ رسول ہاک کی منتوں پر طیک والے تھے جب بورگی سوئے ہوئے والے تھے جب بورگی سوئے ہوئے والے تھے جب بورگی سوئے ہوئے والے تھے والے اس وراسلات اور بزرگوں کے قشش قدم پر طیکنے والے تھے جب بورگی سوئے ہوئے والے تھے جب بورگی سے دورا سے دورا سے والے تھے جب بورگی سے دورا ہوئی کی ایک سے دورا ہوئی کو ایک ہوئی کو ایک ہوئی کے دورا ہوئی کو ایک ہوئی کورا ہوئی کے دورا ہوئی کو ایک ہوئی کے دورا ہوئی کورا ہوئی کورا ہوئی کورا ہوئی کورا ہوئی کورا ہوئی کے دورا ہوئی کورا ہوئی کے دورا ہوئی کورا ہوئی کے دورا ہوئی کورا ہوئی کے دورا ہوئی کورا ہوئی کے دورا ہوئی کورا ہ

علامر عبالحي سني كلفته بن:

رشیخ خلیل احدکافقہ اور صوبیت میں توی ملکہ تھا ۔ مناظرہ میں ، بطولی حاصل تھا۔
دینی علوم ، معرفت اور بھتن میں بہت مضبوط نفھ ۔ رفیق القلب ، حساس ، حق والے بہجی بات
کرنے والے ، مندت کے انتہائی یا مند ، برعت سے کو موں دور ، فیمانوں کا بہت اکام کرنے والے
اپنے مائقیوں کے مائقہ مبت زمی کرنے والے ، ہر جہز میں ترتیب اور نظام کو جا جنے والے
افغات کے بابند ، اس چیز سے تعلق رکھنے والے بحد دینی کھانا سے تافع ہو، دینی حمیت اور

علامرر شیر شری بب بندوستان آئے تو مظام راکھا اوراس کے مریر شیخ خلیل حرسے میں ملاقات کی اوران کے بار سے میں بول تکھا

لمأنس ولا أنسى زيادة مدرسة مظاهر على فى مدينة سهان بور وأكبر مدرّ سها الشيخ خليل احد الذى لم أرفى علما الهندالا علام أشدمن انصافًا وكلا بعد عن التعصب المشائح والتقاليد وماذ لك إلا لإخكاصه وقفة دينه و نوريمين به

" بیں بررس ظاہر علوم اوراس کے بڑے استاذ خلیل احرکو مذہبولا ہول اور انکھبی مجمولات کے بیا منصف اور تعصیب سے دور تخصی میں درخص کی دہرسے سے دور تخصی درکھیا اور یہ مرف ان کے اخلاص ، دینی قوت اور نور نصیرت کی دہرسے ہے ؟ درکھیا اور یہ مرف اصل کے اخلاص ، دینی قوت اور نور نصیرت کی دہرسے ہے ؟ درکھیا احراب رائے مفتی الشافعیہ یول کھتے ہیں :

جاز کے فاضی انقضاۃ ابن بلیمد ہو مک عبدالعظی بزین عبدالحلی ال معود کے وقت میں نبید کھمات میں آپ کاذکر وقت میں بند کلمات میں آپ کاذکر کیا ہے۔ دواکٹر مسائل میں آپ کی طرف رہوع کرتے نتھادر آپ سے فتوی لیتے تھے

اله وكتوريمعاليش وملات الاام محرر مشيد رضا ، بيروت : ص٩٧

مے فلیل احرکے ایت یر۔

حصرة قدس مره كومولانا سے فاص محبت متى -ايک مرنبر مجوبال سے كيمىد دوبريم شاہرہ برآب كي طبى ہوئى - گرسب آب نے حضرة كى خدمت ميں لكھا تو حضرة نے تحرير فراياكر «ميرا بنے لوگول كواپنے سے جداكرا اور دور جي بنائم ميں جا متا ؟

مضرة في ايك مزنبه أب كے بار ميں فرا يا كرد بولي وہ موادى فليل احر" ايك فطيس منة مولانا كويرشورتحر مرفراتے ہيں م

ور گور برم از سرگیسوئے تو الدے تا سایہ کند برسر من روز قیامت" مولانا سراج الیقیں مکھتے ہیں:

الم مولاناعاش الحي مرفق : فكرة الرئيد : دلم : بلا الريخ - مولانا مل المربخ - مولانا مربخ - مولانا

محبت رسول ازندگی محبت رسول صلی الله بین گزاری - مدید منوره اور مسجد نبوی کا اتنا معدی الله بین کرده کرتے ایک ایک لفظ سے اس کا اظهار مح تا تعاجب بھی ذکر مہوتا ہے قرار ہوجاتے ۔ اسی دجر سات مرتبہ حج وزیارت سے مشرف ہوئے ۔ انوری عملی توصیر کا پیمیا در ابر یز موکی ۔ جنا بخراک نے مدمیند منورہ ہجرت کی ، وہیں رہے، وہی وفات ہوئے اور دنیت البقیع میں دفن مہوئے ہوئے ہوئے کے مہدوستان میں رہے زبال اللہ میں رہے زبال اللہ میں دونتھ معین بین وفن مہوئے ہوئے کے مہدوستان میں رہے زبال اللہ سے یہ دونتھ معین بین والے اور گذائنا نے رہنے

إذاهبت رياح من طيبة أحاج فوادى طيبها وهبويها فلاتعجبوامن الوعنى وصيائتي هوى كلنفس أين حل حبيها "جبطبير سے ہوائيں عليتي ہيں توان كي نوشبو سے بيرادل الراجار الجسب بيرى مجت رتحب رنے کی کوئی بات نمیں کر آدمی وہیں گڑنا ہے جمال س کا جدیہ ہو عزيرت يرهمل اصحاب عزيرت بيس سي منه يقوي اوروع مي ان كي سال اسلان صالحين كم بغيركمين نبير ملتى -اس رص وشوق كامنطا صرو يجير سال كى عرمي قابل ديد ہے، جبکہ انتهائی کمزور مو گئے مقے اور باعقول میں رعشر کی لکلیف بھی تھی شیکل زین اوقا یں ہی وم شراف کی نما و نہیں جیوار تے تھاور سیلی صف میں سینینے کی غوض سے دوسرول سے معقت لے جاتے -ایک دن منگامی ارش کی وجرسے جب راستے بند موكك، بداغ المقول من ليا اور يوم مترلف جامنها واستول من ياني جل رائهااور قدرول رکنکر گئتے تھے گراس کے باو بودورم منرلیٹ کی سیلی صف میں نمازاداکی ۔ سیحی بات ایپ کی اخلاقی نوبیوں ہیں انکیسیجی بات کا اعلان اور آپ کی جرآت و بے باکی ہے اوراس میں ظالم باورشاہ کی برواہ مجی نرکتے تھے اورالند کے معاملہ میں کسی کو فاطرس نهيس لات تق - الكريز ك فلات فتولى ديا اور سجرت كالاده كرليا -

اوراً پر کواپنے اسا ندہ کامقام دیتے تھے۔ آپ کے پاس آتے ہجا کس میں حاضری دیتے اور علمی موضوعات پر کوبٹ ومباحثہ می کرتے تھے۔ معلام الووشاہ کشمیری کے الفاظ آپ کے ہارے میں بر ہیں "ابولی المعمام العلام العادف الفقیه المحدث سنیخذا و منتیخ الفقه والحدیث ومسند الوقت."

شخ الادب مولا العزاز على يول تكفية بن.

"المولى الحاج السيدخليل احدالذى تسرقت ألا قطام والأماكن بلكر وصفله و تعطرت من طيب عن قداس عام أخصب الهندالافاً ديم له و عمواج لا نوتى إلا ليقتس من علمه وكرمه "

مفتى اعظم مولانا كفايت الله دلموى أب كيار ميس كت بي :

رفعامة نوانه، امام أوانه، المتكلم الفائق على أقرانه المولى الهمام العالم الأوحد المثيخ السيد السندمولانا خليل احد "
مرت سعلاء فنهايت لمنكلمات مين آب كا تذكره كيا ب مريمال تقا

كبين نظر مرف دوين اقتباسات ديد كيّ بي -سي كه اخلاق وصفات

انباع منت ازندگی کے ہرمیدان میں مختی سے سنت رسول الند صلی اللہ علیہ و کلم کا اتباع کرتے تھے یہ موجھرا ورحلوت اتباع کرتے تھے یہ موجھرا ورحلوت وخلوت میں ہر حاکم انتباع سنت کا خاص استمام تھا۔

ك : مولاناعاشق الني مير مخى : مذكرة الخليل : كوچي و ٢٩٩ دول مي يدذكر مي كرمي في ولي معادد وزجرك م

خاص صفات استغناء، تناعت، تواضع ، حلم وردباری ، مخاوت و نخشن ، صبرو استفامت ، شفقت ورحمت اور داتوں کوجا گئے ہیں اپنے سابقیوں سے ممتاز تھے۔ مہانوں کا بہت اکرام کرتے تھے اور کھلے ما تھے سے ملتے تھے۔ نہایت شکل اوقات میں بھی کھی کسی سے قرض نہیں لیتے تھے اور اپنی صرورت کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کتے ہے۔ کوکوں سے استغنا اور تواضع سے ملتے تھے ۔ یہ بہتر بہی نہیں حیلتا تھا کہ آپ صرور نہ میں اور حب النہ تعالی وسعت اور گئی کش دیتے اور مال پاس آجا تا تو اسے لینے پاس مطور کے نہیں دیکھتے تھے بلامسکین اور نقرار میں استقدیم کردیتے تاکہ اس سے ان کا اپناول فوش ہواور دل طمئن مواور رب راضی مود ۔ آپ کے کلام کی ٹیر سنی اور مظامی کا

دوق سے کرتے ہے اور یہ رات دن کامشغلہ تھا اور صدیت نبوی میں شغول رہتے۔

درس قدرس کے بہت ہی پابند تھے۔ اسی طرح تعنیف قالیف اصلا خوش اور تعنیب اخلاق اور وعظوار شاد کے اقعات میں پابندی کرتے تھے۔ آپ کی بچی کا انوی قدت تھا اور آپ ساری رات ہؤسیں سکے تھے کواس نے آپ پر تکبد لگا دکھا تھا جب تہجد کا وقت ہوا تو ابنیہ سے کہا کواب آپ آجائیں۔ انہوں نے آپ کی حگر کی اور آپ معلیٰ بر جابیہ ہے۔ آپ نے نماز شروع کی تو بچی کا سانس ٹو طنے لگا اور اس کی دوج نے حجم کو اور واع کے اور واج کے اور اور اس کی دوج نے حجم کو اور واع کی اور آپ سے کھا ور آپ ایک تھے۔ آپ نے الک حقیقی کے سامنے نماز پڑھے دسے ہے اور زاری کر رہے تھے۔ قبولیت عامہ طلبۂ اور اصلاح نفس کے مشت ق سر ہر کو نے سے آپ کے ہی نہا ست کو نیو تو سے بہنی نے گئے اور آپ کے بین نہا ست کو نو تو سے بہنی نے گئے اور آپ کے بینی حضرہ مولا اور نے والے اور اور اور ایک کے بعد تو اس ہی اور بھی افنی فر ہوگیا تھا۔ الناڈ تھا لی نے ایسی قبولیت سے نواز ااور السی کشش عطا

وَالْ كُروك أب كى طرف اس طرح كفنيد جليا تر تحد، جليد دم مقاطيس كى طرف.

كباكهنا - يهال تك كرهيو في انهيل ابني باب كي حكر مجصة -قرآن مجيد كي تلادت نهايت

آپ کی وجہ سے روحانی سلم کی بہت اشاعت ہوئی۔ آپ کے خلفاریں دوحفرات کے نام دینے
پر کتفا کرنے ہیں جنوں نے دعوت وارشاد کے فراکش باحن طور انجام دیجے۔ ایک مولانا
و پر ایس صاحب بانی تبلیغی جاعت ہیں اور دوسر سے حضرۃ مولانا محی ذکر با کا نتسلو کی ہیں ،
جنوں نے بہت سی کتا بین بھی ہیں اور حنہ بیں اصلاح نفوس اور تزکیہ باطن میں ممارت عاصل
ہے کان سے مراروں نے فیض بایا۔

نظام الافقات إا بي طائم ميل ك سنت بابند تقد يصب آب كوكوني ديميتانو كهراها المنافي المحسن المنشخة لم كلاه سرئ في المول الدهم شتنعل وائنت عن كالمها في المحسن المنشخة لم كاف بيني، حلينه بهرف والمحق بيني المعرف والمحق بيني المعرف المعرف بين المحت المعرف الم

ید یدك وجهد حست ادام از دق نظرا الله ایم داری ادام از دق نظرا الله ایم در می از دام از دق نظرا الله ایم در می در می

آپ کی آراء ، افکارا ورساک آپ اصول دین اوراس کی فروع میں لفت الحین كى اقتذارك تے تھے اورائے آپ كوا ہے على سے بوٹر دكھا تھا جنول نے منت كوزندكى دى اورشرك كى براكاك دى - برعات اور فزافات كافلع قمع كيا -اس طبقه كير مراه تفرة اجرمر بنبدى مجدوالفت انى بير يجواس علم كوشاه ولى النز،ان كے فرزندول . . . بشاه اساعيل شهيد، سيداحر بربلوي اورا خيريس محصرة حاجى امدادالكرمها برمكرح اورحضرة سولانا دستيدا حد كنكوبي كرسمك يرتق احيار منت بين انني كاطراقة اختياركر وكهاتها -كتاب دسنت كيرما تدمنسبوط تعلق تقااور مانميس ورزمي الاتقااوركتاب دسنت كى نغرواشاعت مين انهول في اينى بهترس صلاحتين لكا دين وه دل سے كتا برينت كا ثاعت جا منت تقدادر جا منته تقد كريور العالم بن يرتصيلة اكروك ابنا تسلم كر ساستفاده کریں اور حقیقی منبع سے بیاس بجائیں اور آپ کھا کرتے تھے إنھا دواءكلدايروبلسوكلجرح ومنالكل من منل الطريق ومشتعل لي يُون ابتني السبب ل - كردونول بربياري كى دوا، برزم ك مرہم، کم کوہ داہ کے بیمینا رہایت اور داہ حق کے متلاشی کے بیمشعل ہیں اے السُّرِي محبت إلى السِن عِاجِه والول اورمريدول كے دلول سي النّدى عبت كے بوالے لگاتے تھے۔وہ اپنوں سے برجا ہتے تھے کران کی زندگی شالی ہواوراس براللہ کی محبت چائی ہوئی ہواسی کاان بر فلبر ہو۔الٹر کی محبت اوراس کے ذکرسے ان کے دل آ! د ہوں اسی میے کتا بوسنت کی اشاعت میں تدریس وتصنیف سے کام لیا- وہ ہراس قول کو ہوکا ب وسنت کے خلاف ہوکسی طرح برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب

اله محمد تأنى حنى بحيات خليل بتعربب عبالتر نروى عنى السجت الاسلام كمصنوى وعزنى ساردو ترجب

بردس کی تو حدیث کی تدریس کی اوراس کا نموندا کپ کی ظلیم کتاب بقرل المجبود ہے ، جو

ابدواؤد کی شرح ہے اور چارضخیم جلدوں ہیں ہے ۔ خلاتِ بشرع اور خلاف سُڈت

کاموں کوسٹا نے ہیں وہ ننگی تلوار تھے ۔ بدھات کے ردہیں ان کی کتب برا ہمین قاطعہ ہے ۔

صحابہ کی محبت اس کی محبت آپ کے اندر کو طلی کوٹ کوجر رہی ہوئی تھی ۔ آپ

صحابہ کے خلاف ایک کلم بھی بروا مثبت نہیں کر سکتے تھے ۔ اسی طرح اہل بیت سے

ہبت محبت کرتے تھے اپنی کتابوں ہی اسی اعتدال و تواز ن کی آپ نے تاکید کی ۔

معوفی ارمسلک اپنے اسلاف اور مشاکح کے طریق کا رکے پابند تھے ۔ اصلاح

امور کی طرف بوری توجر دیتے تھے ۔ النہ کے ذکر کی طرف توجو دلاتے ۔ وگوں کی توجران ہیں

امور کی طرف مبندول کراتے جن سے تزکی نفس ہوتا ، جودلوں کو منور کرتے اور نوٹ ہوں ہیں

امور کی طرف مبندول کراتے جن سے تزکی نفس ہوتا ، جودلوں کو منور کرتے اور نوٹوں ہیں

امور کی طرف مبندول کراتے جن انہیں الٹر کا محبوب بنائیں ۔ اس کی ایمیت تباتے اور صنور ت

اتباع متر لیبت او مرسلان کو متر لیبت کے بورسے اتباع کی ترغیب ولاتے اورا تباع کے منت پر ایجارت ۔ ان کا کمنا تھا کر اسلامی زندگی کامقصد متر لیبت اسلامیر کے اتباع کے لینر اور کوئی نہیں ہے۔ اس میں امیر فریب ، عالم ، نوعالم میں کوئی فرق نہیں ۔

آب کافر مان تھا کہ میں اعتقاد رکھتا ہوں کر شرافیتِ اسلامیر کا احترام ہر
ملان پرواجب ہے۔ اس کے اعتقادین ،اس کے عمل ہیں، صرف نبافی احترام فی نمین کے
تمام نے مسائل شرافیت کے نابع ہیں۔ اسی طرح عقل انسانی جمی شرافیت کے
تابع ہیں دکھی گئی ہے۔
اتباع ہیں دکھی گئی ہے۔

احکام قرآن اوراحکام رسول انسانی عقل کے الفیمیں میں جو عاجز ہے اور

يرآب كيم اه دريه منورة شراف الكيس اورآب كي وصال كي بعد بعي زنده رس متازرين تلافره الشيخ الحديث مولانا محدزكم يا كانعطوى-٣- مولانا طف راح عثماني م مولانامح اوركسيس كانتصارى ٥- مولانا بدرعالم ميريي م حضرة مولاناميدين احداثي ، - مولانا محرز كريا قدوسي ٢- مولانا فيدالين كاميووى ٩- مولانامفتى جيل احريتانوي ٨- مولانا منظور احرصاحب سمارنبوري ١١- مولاناعبد لحق مرني ٠١ - مولانا اشفاق الرحن كا نرصوى ۱- مولاناتبيرعلى تقانوى ١١-مولاناعيق احدد يومندي ١٢ - مولانا استدالت راميوري وا مولانا محرحا مرصاحب مرس كالجليثاور ١١- مولا ناعبالاتم غزنوى ١١- مولانا في غرفان بزاروى ١٩ ـ مولوى روش دين بهاولبورى ك ۱۸ - مونوی غلام جدر سخاری ٢١- مولوى غلام الرحمان تبتى ونجرتم ۲۰ مونوی محدالدین کشمیری

اسى طرح برعظمند مھي بتركة يت كے اتباع كامحاج ہے ۔ كوئي انسان ان كے اتباع كے بغير كامياب منيس بوسكمة زدنيا ميس اورز آخرت ميس اوران كطاتباع سعكوئي جارة كازمهير سج تصنيفي نصرات الباليات الرشيد - ١٩٩١ صيطبع بوئي مفات ممم ١ يطرقة الكامة بصداول مطبوعه ٢ ١١٥ ه صفحات ١٢١ . تصدوم عيمطبوعه التنشيط الكذان في تفين محل آذان مطبوعه صفيات ١١٧٠ م- المعنى على المفند مطبوعه ٢٥ سام صفحات ١٤ ٥- برابين فاطعه مطبوعهم اساه وصفحات ٢٤٩ ٢ - اتمام النعم - ير نتوب الحكم كاردو ترجم به وآپ في ١١١١هين حفرة حاجي المادالدُّصاحب مهالبُر مَلي كے حكم بركيا تھا مصرة مولاً محراشرف على تھا نوري کے ال برکتاب سالکین کی ترسیت کے بیے مخصوص اہمیت رکھتی تھی فن تصوف کی برکتاب حزیجال نبانے کے قابل ہے مطبوعہ ، صفحات م، ۲ ٤-بذل المجهود في شرح منن ابي داؤ د رعزبي، \_فن حديث كي يدكت ب ٢٠٠٠ مائز کی پانچ جلدوں برسمی بہر ہیں کی تالیف میں آب، کے دس سال مرف ہوئے يرابوداؤدى عربى شرح سے حديث كى صحت اور تقم كاماراس كى مندير سے -آب اس میں مند کی مجت پرزیادہ دورویااور سیدیکیاں دورفر فاقیمیں جل مطالب،و اختلات برمي سرحاصل كبف فرائى بيد مطبوع اسفات ١٩١٨ بي . اولاد ابكانكاح شاه عبدالطن بن شاه صبيب الندكنكوني كي دخر أبيابكم سعم وان سے ۱۲۹۰ میں صاحرادہ اراہم اور ۱۲۹۱ میں صاحرادی منیالنا راور ۱۲۹ میں ایک اورصا جزادى بيدا موئي -اس ولادت ميس مال اور مبطى دونول عالم أنزت كوسرها كُني -دوراعقد ، ١٢٩همي حاجي نظام الدين ابنيطوي كي بيوه صاحبزادي محترم مبرالسار سيموا-

## حفرمة لأنشفنع الدين تكنيوتي

مولانا ميدمخد لوسف منورى مكفت بين:

د کر کریری مولانا شفیع الدین گلینوی تھے۔ مصرۃ عاجی الماداللہ وہ این کے اجل فرائد وہ این کا کا اجل فرائد میں سے تھے میں اور دوزائر مردی فرائد میں سے تھے میں مصرۃ عاجی صاحب کے مزار برجایا کرتے تھے۔

اگر جی ابارش ادھوب میں مصرۃ عاجی صاحب کے مزار برجایا کرتے تھے۔

ری ، بادل بوج بین سرو میں میں نے بعیت کے متعلق در نواست کی تو انہوں نے فروایاکم ان سے بیلے سقر چیں ، میں نے بعیت کے متعلق در نواست کی تو انہوں نے فروایاکم سمیری عباس میں عباس میں عبار مان کی عباس میں عبار بنا وہ فائدہ ہوائ

مزيد تكفيته بس

" چ کوجانے کا آفاق ہوا - مولاً عزیر کل صاحب نے فرایا کرمید محد شفیع الدین ایک برزگ ہیں ، ان کو حزور دکھیں ۔ مرصوت مکم منظم ہیں مولاً عاجی الما واللہ جہا ہر کی کے خلیفہ مجاز محصے ۔ مزاد پر جانے اور باقی الزاد قات کعید مبارکہ پر نظر جائے رکھتے ۔ مقصے ۔ موزا خاصی میں میں جب کے مزاد پر جانے اور باگئے تاکہ نظر کھیئہ مبارکہ سے میں خطر جائے تاکہ نظر کھیئہ مبارکہ سے میں اور بھی اور ن میں مال مرحظم ہیں گئے ۔ میں ان کی کھڑی سے کھیم بارکہ و دمکھا کرتے تھے ۔ انہوں نے دہ مال مرحظم ہیں گئی رہے اسی وران میں صرف ایک مرتبر مدینہ منورہ کئے اور اس دفود بھی الیسی دیر ہوگی کہ چ

## مولانا اسعدافندگی

مولان نیم احرفریدی امرومی مکھتے ہیں:

درای شخص مولاناروی کے سلسلہ کے اس اُفقی ہو کے عالم مجی نظے، صاحب سلسله مجی نظے ہیں،

کور تھے لیکن حضرۃ رحاجی املاداللہ عماجر کی ہے سے معربیت موسئے اخرة حاصل کیا، اجازت استفال کی ہا۔

حصرۃ حاجی صرحب مشنوی ننرلیٹ پڑھا رہے تھے۔ اود دیمی تقریر فرا رہے تھے، مولوی ٹیا فاحمد نیوطی کیا کہ دورا کر ہاں ملعث کے بینے اس زبان کی خردت نمیں اور برجبتہ یواستھار پڑھے ہے

سه مرانانسما حرفریدی: حکیم الاست کی مخل ارشاد: الفرقان ج ۸۸ - شاره م ۲۵۰

#### مولانا فداخسين در مصلوى

شغ ، عالم بقیم نیاصین سینی در سنگری نیک علماریس سے تھے۔ چوڈ عربیں ہی تحصیل علم میں گا۔ گئے اوراکٹر درسی کتابیں مولانا لطف النّد علی گوھی سے بڑھیں کچھ کتابیں فنون ریاضی کی مفتی نیم سے بڑھیں ۔ اصول فقہ ، ٹرح تینینی ، بدایتر الفقہ کی جلد رابح مولانا عبلہ کی مفتی نیم مدائلہ کھنوی سے اور توضیح تو سے اسمول فقہ ، ٹرح تینینی ، بدایتر الفقہ کی جلد رابح مولانا عبلہ کھنوی سے اور توضیح تو سے اسمول فقہ ، ٹرح تینینی ، بدایتر الفقہ کی جلد رابح مولانا میں برقی سے بڑھی اور سلوک کی کھیل سنتی املا داللہ سے بڑھی اور سوک کی کھیل سنتی املا داللہ مقانوی مہابر کی اور ان کے ساتھی شیخ رشید لے گئوری سے کی ۔ بھر درس و تدریس میں اگ گئے ایک مدت کی ۔ بھر درس و تدریس میں اگ گئے ایک مدت کی ۔ بھر درس و تدریس میں اگ گئے ایک مدت کی ایک میں بڑھا تے رہے ۔ آپ سے مبت لوگوں فی فینے معاصل کیا ۔

ا مادهابری کلفته میں با آپ برونی صلح مونگیری پیدایت ورون محی الدین صلح در بعنگر میں مقیم سید در بعنگر میں مقیم سید در بحث الدر بات مولانا محیات مولانا محیات میں مولانا احداثی مروم محدّث مهار نبوری سے اور معیش کتب اصول نقد شرح فینینی وغیر و مولانا عبدالحی ماحب مروم کلمعنوی سے اصل کمیں محدرة حاجی صاحب سے طرفیت میں بعیت مہور نے ا

 ا- مولانا سيد محد يوسف بنورى جامعة العلوم الاسلاميد؛ فيوطا ون كراجي عـ - ٧ - مولانا سيد مهدي حت نيوطا ويوند- ٢ - مولانا عبد العزيد عاج و دلوري عليه ٢ - مولانا عبد العزيد عاج و دلوري عليه مع - مولانا عبد العزيد عاج و دلوري عليه

له سولانا عبد لقديس مراسله بنيات براي معبديّ مشاره مه ما مه ۱۳۵ م كه - قارى نيوض ارحل برنا بيرها مرد بونيد - لامور : ۱۹۷۱ء ج اصلاً سع ، عزيز الكلام بسوانح شاه عبد العزيز دعا بو : کاچى : ۱۲۹۱ه صك ردمانی رفته سے بیرمیانی تھے۔

مصولتكيم أب فقلف مقاات يرفنلف اساتنه ستعليم إنى - فاندانى بزركول كمعالده جن ندگدان سے درسیات کی تعلیم حاصل کی ان میں مولا اامیرطی امولوی الطاف حین امولوی فتح محمدانب اخوندمولانا احدشاه ولايتي امولانا فضل النداورمولانا مخرفيم فرنكى على كيام أتفيهي بيرأب كلصنكو كاستذه بين تكييل كے لئے بعوبال تشريف لے كئے وال مولانا قاضى عبدالحق سے ما فى كتب درسيد ادرمولانا ميدلود دبوى مصدياضي اورمولانا شيخ محرعرب سدادب اورمولا ناشيخ تحمين بن محسن اليماني سے مدیث کی تھمیل کی شیم حین بن محسن انصاری میانی سے آب نے صبح بخاری ایکی ملم اجام وزودی ادرسنن بي داددادل سے آنو كك نفظ بلفظ بطر عيس ورخودان كتابوں كى قرارت كى -نيزمسن نساكى و منى ابن ابر، مندوارى اور منكوة ومؤلاكى ساعت كى رامها نده اور علما ئے بھو يال كى اير خصوص مجلس مين شيخ صاحب نيه آپ كوائزى مبق بلزها يا اورسند فراغ دى اورتمام علوم مين آپ كو درس وتدريس كى تحريراً وتقريراً اجازت دى - يدواقد ١١١م اعطابق ١٨٩٨ وكاب - آپ كوروانا قارى دراري وراري مدت مولانا فضل رجل كنج مرادة بادى اورمولانا سيدنذ يرصين محدث دمبوى سيجى اجازت عاصل مقى علم طب كتحصيل حكيم عيدالعلى سدى -

به وصوفها بندسلک ایپ کو این تصریصنرهٔ نتاه صنیا النبی اور والد ما جدیر لانامید فخرالدین اور عکیم امین الدین کفقوی زخلیفه نتاه جدالسلام صاحب، سیجا رول مشهور سلاسل مین خلافت واجازت حاصل بهدئی مصنرهٔ حاجی الما دالندسی بر رئید خط مبیت کیفی -

مولاناميدالولكس على مدى مصفة بن.

حضرة عاجی امدادالله مهابر کی سے خطرد کتابت و معیت عثمانی ایده ذما در تفاکه حاجی ایدادالله مهادت می معظم مهابر کی کا اُفتاب رشدد و ارشاد نصف النها دیم مقطم می کا اُفتاب رشدد و ارشاد نصف النها دیم مقطم می کا اُفتاب کے باکمال خلفار نواج سها دینور میں حضرة مولانا دشدا حرصاص کنگوی، مجرت فرایط می تفتیدا حرصاص کنگوی،

# مونا جمع عبالح في الحاصوي

ولاوت امولانا سيده بالحي بحتالته عليه مار رمضان المبارك ١٠١١ه (٢٢ رومم ١٩٥٨م) مروارة شاعلم المند بيرون شروات بريلى مي بدا موت - آب كانام بداحد ركعاكي ديكن شور عبدالى كـنام سے بوئے-بيين البكامجين من دومقاات رسبوه ضلع فتع يوروطائره شاه علم الدُضلع واستعبر على مين كزايصن اتفاق سے خاندان كى ان دونوں شاخوں كاتعلق سلسانقشبنديہ مجدديد ہى سے تھا اوردنوں جگر دو بڑے سنیوخ ومربی، جن سے آپ کو تعلق خاندانی کے علاوہ قرابتِ قریبہ ماصل تقى موبود مقف مسوه بس مصرة شاه المرسعيد صاحب دابوى كے خليفا على ولا الميده بالسلام صاحب واسطى جواً بكى والده كي صيقى جيانا دمجانى تضا وردائره شاه علم الدرائ بريلي يرصفرة خاەضیا النبی ہیں ، بھای کے والدا جدمولانا حکیم میدفخر الدین صاحب کے رشت میں امول در له بحفرة مجدولات انى كاسد دو واصطول سعدمارى دنيات اسلام يرصيل اكمان كي خلف ارشيادران كي تعليات وكمالات كفي تارح وترجان صرة خواجه مومعموم - دومرسدان كي امور خليفه صفرة سيدادم بنوري - يرص اتفان سے كفالمان عالمات كا تىلقى شروع سے صفرة سيدة دم بنورى كے ملسلم سے و اورسبوه اس مسلم مصوريك شيخ مولانا عدائسلام تع جوافق شاه ا وسینصاحب دبوی کے خلفارکبار میں ہیں۔اسی طرح مولا امیدعبرالعی صاحب کو عبد طفولیت ہی میں جن فائدانی مشائخ كى مجبت نصيب مونى ال كالعلق سلد مجدويم سع تقا-

على بعدة شاه مياليني، آب كى دادى فالمربي بنت مولانا ميد فيرطام ماصب كيجا وادعيائي تع-

> كرم عظمر سع بدوالأ الرتحرير فرمايا سيد اجريهان من دهن درج كياجانا يدر . السم الدالوهم في الرحيم و محمده ولي المولوالكريم

انفقرا سادالندعني

مری بدیت اس المرفظیم سے بہت گھراتی ہے۔ ہر کھیت میرے پاس نو کھیے نہیں ہے۔ آپ کے
حسن ظن دنیک عقیدت وارادت کے موافق الله تعالیٰ علم نوالہ کے نفیل وکرم کی امیدو بھرومریر
آپ کو دونوں طریقے لینی سنبل علیہ حیّتیہ صابریہ وسلسلہ ملی نقشبندیرا حدید میں بعیث عثمانی کرکے
جو کھین فرکے دسالہ صنیا بالقلوب ورسالہ ارشا دو مرشد میں ہے اس کی اجازت بحبینے عالی وائن
اس کا ہو اس کو بھی اس کی تعلیم واجا زت دیجئے اور نور بھی جو کھی ساسب عالی اپنے مجھنے عالی سے جے
اس کا ہو اس کو بھی اس کی تعلیم واجا زت دیجئے اور نور بھی ورجات عالی سے وقرب ورائب عن ایت
ورائے المین بجاہ حصر حقیدت میں منم رکھات و فیوض کرسے و درجات عالی سے وقرب ورائب عن ایت
ورائے المین بجاہ حصر حقیدت میں منم رکھات و فیوض کرسے و درجات عالی سے وقرب ورائب عن ایت

بببب کرمنی کے ضعف جہانی وضعف بھارت بہت ہوگیاہے اس لئے اپنے ہاتھ
سے کھنے پڑھنے بی عبوری ہے اوراگر ضرور زُر کھی کچے کھنا ہوں تو تکلیف ہم تی ہے اس لئے اپنے
دوستوں سے استدعا کرتا ہوں کرمیر سے جواب نہ کھنے پر یاضط دکت بن ذکر نے پرمعان فراویں دوعا
صن الخاتذ کی فراویں - رسالہ اُر شاد و مرشد ارسال خدمت ہے منیا القلوب کے نسنے تقسیم ہوگئے
متام دید بندو غیرہ تلاش کرنے سے بے گا اور شجو حزیزم مولوی صحب بہاں سے کے گئے ہمیں ہا ہے
کواجازت ہے آ ب اس سے نقل کر لیے ہے ۔ آ ب کی ہم شیرہ مرحوم و والدہ ما جدہ مخفورہ کے انتقال کا
مال معلوم ہوا - النّد تعالی دونوں کو اچنے جوار رحمت میں جگری ہیت فرائے وغریق منفرت وہ ہوں۔
کرے ۔ زبا دہ والسلام علیکم النّد آنیا لی اپنی محدیت وفر ب عطا فرائے ۔

بخدمت كرفي مولوي سيالوالقاسم صاحب

السلام هليكم ورحمة الله ومركاته والتند تعالى ابنى رصاً وهنتى عناست فرماكرا بين مقربين لي داخل كرسد آپ نے جودش روپے واسطے خبرات ساكين بيال كے ارسال فرمائے تقے اپنيچے اوران كوستحقين دكے سوال كردياگيا - والسلام فقط -

رقمة وها افقرا الداد المعقى للدعته

سیدکے پیر تھاوروہ اینے عمد کے اس فرقہ کے جو ہندونان ہیں اسلام کی غربت کی چارہ ماری کے دینے ابھا تھا اور جو دینی اور سیاسی وونوں نینیتوں سے مسلانوں کو مبدار کرنا چا مہنا تھا ،االم اور ایرالیونیوں تھے۔ بنگال سے لے کر پنجا ہے گئے میں غدر سے بہلے جا ہم بن کا جو سلاب مکھوں کے تقابلہ کے لئے الٹھا تھا۔ اس کا منبع سے موصوف ہی کی ذات تھی۔ بالا ٹر سکھوں کے ایک محرکہ میں بیٹھانوں کی بے وفائی سے اپنے رفعائے خاص کے ساتھ ہما دری سے شہید مہوئے مولانا میں بی ہوئی مروم کے والدا جدم ہما کی ایک خاص کے ساتھ ہما دری سے شہید مہوئے مولانا مبدائی مرحوم کے والدا جدم ہما کی ایک خاص کے ساتھ بھا ذری ان کے عمد کا تاریخ مسرا ہے۔ اور ان کا تذکرہ ان کے عمد کا تاریخ مسرا ہیں ہے۔ اور ان کا تذکرہ ان کے عمد کا تاریخ مسرا ہے۔ مولانا عبد کی مروم کو یہ ذوق فن باپ ہی سے وراث سے میں ملا تھا۔

مولا أبريوم كانيورة في - اس وتت ثدوة العلمار كامركز مهى شرقها - ولذا سيمعمل صاحب ناظم منف -ان كى نكاة انتاب فوراً اس جوبر قابل بر ليرى وهدن بعدادران كى وفات كا دن ہے کہ ندوہ ان کی خدات سے بھی محروم نررا - ندوہ پرکیا کیا افقلابات آئے - کسند ارکان برك المن منظين أئ اوركت كي ... . گران تمام حالات و توادث كے طوفان ميں تبات و استقلال كى مرف ايك بينان متى ، جوابنى حكمه برعتى اوروه كولانا بيد عبد لمحى صاحب مردوم كى فات تتى-باد بورت فل مطب افرائض ندوه اورندى د بوع عام ك وه سمين كيد المجدد المحد الماكية عقم اسلامى سندوت ان كے پورے سزار سال جديم خواروم فائخ اور سلاطين كے سيكون تذكرے ا در تاریخیں کلی گئیں بکین اُزاد ملکوا فی کی تصنیفات کو چھوٹر کرکو تی مختصر سا رسال جی ستقل میا كے علمار اور فضلائے فن كے عالات من نميں كھاكي ۔ مولانا مرجوم نے اس لفض كو محسوس كيا اور بورے بیں بس اس کام پر انہوں نے عرف کے اوراس عرصہ میں بندوستان کی اس مروس اس مرصة ك كونى كتب خانه نهيس جيور اجهال ان كوذوت طلب لينهج كرند لي كي بولود بالآثر أظر جلدول يس على رميندكى إدرى موائع عمريال جمح كس اس كامقدم كلها بحريس بندتان

از مقام متفدس كم منظر امرقوم ر ۲۵ رفاقيده ۵-۱۱ه ندرسى دمطابق م راگست. بريم

انگاست وارالعلوم نعق العلم برگھنو ایب ایک وصد دراز تک ندخ العلم رکھنوکے ناظم رہے میں۔ مراپریل ۱۹۱۵ء میں ندوۃ کے ناظم منتخب ہوئے اور زندگی کی انوی گھطویوں کہ خدمات انجام دیتے رہے یعبت میں اصلاحات کیس اور کا رتعلیم کو آگے لجوعایا۔
تعمانیف ایب کی تصانیف میں یا وایام داریخ گجرات، گل رہ نا بہ نجنس اله فبار امنہ تی الانکاوا تعمانیف ایر کی تصانیف میں یا وایام داریخ گجرات، گل رہ نا بہ نہ نہرے سبعہ معلقہ دناتمام) میکانی الانواز ایک برانتا اور اور دیان سال المواز اور من ارمغان اجہاب، طبیب العائد وربیان سلاسل فانواز فی تعمین یا مرحون رعون مور فروں میں وہ در العمان اور نرحت الحق المراب الموری الموری میں وہ الموری میں وہ الموری کو واصل کی جورے اور آب کو حضرة شاہ وصال اور میں اور کا کی گیا۔ اس دفت آب کی همر فری صاب سے علم المداور مصرة سدمی معدل کے پائیس میرو خاک کی گیا۔ اس دفت آب کی همر فری صاب سے معام المداور مصرة سدمی مصاب سے تقریباً ۲۵ سال کی تھی۔

علامر سیدسلیمان ندویی مکھتے ہیں:

مددوسری فروری ۱۹۲۱ء کی شام کواس عبس کا جو ممراعظاہے اس کااس دنیا میں مجازی
نام عبدلی مقا مولانا حکیم بیدعبدلی صاحب ناظم نددة العلاء عمد جدید کے ادلین علاء میں سے تھے۔
معادات رائے ریلی کے متعور خانوادہ علم دعمل سے تھے آ۔ کے نعیض افراد سلاطین کے درباروں
میں اور نعیض تصنیعف و تالیعث کی مندول پر حلوہ اور استھے۔اس خاندان کے انری رکن مولانا بیا حید
میں صاحب شہید بریادی تھے جو بیدصاحب کے نام سے عمولاً مشہور ہیں اور جومولانا اساعیل صاحب

اله: مولاً سيدالوالحس على مدى : حيات عيدالحي: دبلي : ١٩١٠ و وقي ١٩

#### عاجى سِيرَ فِي عامِدِ عالمِدِينَ لُوسِدِيُّ

مولانا فارى محرطيب فاسمى كصفيهن

ووارالعادم ولوباركيسب سيبلعثتم صفرة عاجى بيدعا برصين صاحب التراكيليم دید نبدی نف بوطراقید سنتیصارر کے ایک مودف صاحب سلد بزرگ تف اور ز بدور یاضت كابيكي مقد-آب كاحلقائر ديونيدا وراطراف وجوانب سيسبت وسيحتفا -آب أولا محرم ١٨٨١هم عدماء سے رحب مرماه/مدر عالم مستم رہے۔ نانیادم عاص عدماء تا مدما صامعدا واورانا ربيج الاول ١٠٠١هم المراه الشيبان ١١١هم ١٩ مراء مم ريديك مولانالمسم احد فريدي امروبي لكيفته بي:

وعاجى حافظ سيدمي هابدصاحب ديونبدى عوف حاجى عابر صين كانسي تعلق ساوات رضویہ سے ہے۔ آپ صفرة میاں جی کرم عبش صابری ساکن دامپورمنیاداں کے تعلیفرجان تھے۔ عفرة حاجى امدادالله مهاجر مكى عسيهي آب كوتفافت حاصل على - آب مجوزين وادالعلوم مي سے ہیں۔ بین رتبراس ادارے کے متم مقرر ہوئے نئے۔ اُنٹو مرتبہ شاہد فیح الدین شاقی کے سفر ہجرت کے لید ۱۹۰۱ میں مسمم عقر رہوئے اور ۱۱۱ ما مک مداہمام برفائزرہے

مه مولاً قارى محمطيب قاسى: كاريخ دارالعلوم ديونيد: كراچي ١٩٤١ وصيا-

كاسلام علوم وفنون كى تارىخ مرتب كى-

اس میجیدان فے ادب عربی میں مقامات سریری ان سے بڑھی تھی اورار دفتمون نولسے کا أفازانيس كي حكم اوروصله افزائي سيشروع كيا تقا-رجم إلله تعالى رحمة واسعرة يك مولانا حكيم سيدعبد لعلى (فرزندمولانا حكيم عبدالحي ) كو لكفت بي :

السلام عليكم! حادثه جا نكاه كي نسبت كلمات صراكعنا بيكارس كرن والاحرث أب كاباب نيس المكسم سبكاباب تقاد خداكى مرضى! مين واقدكة يسر سدوو المعنوبينيا البني كيما تقاطلاع على يتومن مبرريجلي كرى-أب نديق ، وامتريس عقد ييند كفيظ عظر كوالي لاه دىلى جالگىدى دال سىكىفنۇ دائس كاتوبىل بىما رىجۇكىدا درائب رائى بىلى تقى يىمال اسى بياري كي حالت بين والس ايا إفسوس كوكمفنوس يري بياري كاميها دا-

مولاناكى تصنىفات كيفاظت رمين دانشاراللدسب جيبي كى - دالسلام سيرسليمان - ١٠ رفروري ٢٢ ١٩٥٠

نیس ماندگان ایس ماندگان میں دواط کے مولوی علیم بید عبدالعلی رجواس وفت مید لکل کالی مکھنو کے يو تخفي سال مين زرتعليم تنفي واقم سطورالوالحسن على - دورطكيان ايك امترال وزردوالده مولوي سيد محدثاني امويوى بيد محد واليح اورمونوى ميدمحد واضح سلمهم بدوسرى امتزالية عاكشه ومصنفه فادسفر باب كرم ادبجول كي قصص لانبياء وموج تسنيم وفيره ومديره رضوان ) ايك بدّ ناسيد ص اورا يك نوامه سيدممودس ابن سيدر سيداع وهيوا

> ك مولاً يدميان موى : يورفتكال : كاني : ١٥٥١ منه ٥٠٠ (سانتياس) عه مولانا الوالحن على مروى: حيات عبدالي وصلى : ١٩٤٠ ص

سبا علوم کی میل نه کرسے۔ متعدد بزرگوں سے فلعتِ فلافت طاصل کیا۔ میاں جی کر مخبش رامپوری ادر صفرة حاجی امدادانڈ جہ ابر کی سے بعی شریٹ خلافت صاصل تھا۔

عاجی صاحب کاسات برس کر جہتہ کی سجد میں قیام رہا ۔ خصور ہے کہ ہیں سال سک آب کی مجد میں قیام رہا ۔ خصور ہے کہ ہیں سال سک آب کی مجد اور فی فوت نہیں ہوئی ۔ فی از تبجد کا الساالتزام تھا کہ ساتھ سال کی فوت نہیں اُئی ۔ صاحب کشف دکوامت بزرگ منے ۔ رشد دیاست کے علاقہ فوق علیا ۔ میں زروست ملک ماصل تھا۔ وقت کے بہت یا بند نفے ۔ اتباع سنت کا غاست استمام میں زروست ملک مقول ہے کہ:

"بِعْل دروش البائ، جي بابى به مهتيار درديش كوچا جي كرافي آپ كو چياف كي عالى ظامر كردي؛

> أب نودا بنانام محر عابد بي كلفت تقر -بنجشنبه ، ٢ رذى الحجه ١٣١١ه / ١٩١٢ وكور دسال كى عمر مي وفات بائى -نظامى بدايدني كلمت بين :

« عابر حسين د ما ان مدر مربيه ويونيدك باني بيانش ١٠٥٠ ها ١٢٥٠ ومودي فيظم

ے میں چی کرم بخش کو مولانا جوس وامبوری دم ۱۲۱۹ م ۱۲۱۹ م سخانت عاصل متی ۔ کے - مید جبوب رصوی : اریخ ویو بندویلی : جرم مصل -

١٩١٤ و ١٩١٨ على المجرد الم ١٩١٢ على وصال فرطيا اور ١٩٠٨ وي الحجر الم ١٩١٣ عدكو بروز جمعه ويونيد مين مدفون موسئة كم

حضرة حاجی محرها بددیوبندی وارالعلوم ویوبند کے سب سے بیلے متم تعدر بوے متقی ،پر بہر کاراورصاحب اثر بزرگ تند - موانا فروخ ان کے بارے میں کھتے ہیں ۔

"اور حفرة مدن لطف دكم متقى وعاجئ بيت الحسرم ہے محد اور ماہر بن کانام حق فے ال يركى براك فيل تمام كى انبول فى سىد يانست اس قدر جن سے عابور بتے ہیں اکٹر لیٹر اس تدرطاعات من لا يجيما نفس ان كاحكم من أن كاسوا بن بست باكن فصلت نكرنو رات دن ريت بن محد ذكرمو يادىق بى قلىب سانكارو مہتم ہیں جامع معد کے وو مرسے میں دل سے دہ طابی قا رية بي دائم شركب انتفام ان کی برکت سے یہ مجدورات ہے ترقی روز افزوں برسوا ہمت باطن کا ہے اون کے اڑ جس سے دِیْن می بولی راوفر اجران کوان کی نیست کاسلے می اسی اسی بوائے فرد يرتر في دين كي اون سيرني اليي سمت كر كي كر كون و كله

مع جاجی صاحب کا سال ولادت ۱۲۵۰ مام ۱۸ صبح - قرآن شراعی اورفارسی پرو کرعلوم دیند کی تعدیم کے اند دملی گئے ۔ نظام تعدیم میں تعدوف کا شوق ایسا مامن گیر

ا مولان أنيرا حرفريى : جاحر إرسة : الفرقان : مكنو فردى د، ١٩١٥ من والتير كواله تكرة العابرين الله مون افروغ : مشوى فروغ : بران دبل ج ١٨ مه

#### شاه في الرابادي

ملسارنسين آپ كامسارنس يتاليسوس بيت بس صفرة عرف اورانسوس بيت بس صرة والدور مالدين في الراور مازي بيت من صرة خواجش عب اللي على إلى على ب أب كے واراحصرة مولاً اشاہ رضاحين اور والدحضرة مرالاً الما فضل حين الأبادى سے مسلم اور فيرسلم ان كوعزت في كل سے ديكھتے تھے۔ ولادت مولاً محمين المهماعين موضع ميكمن ضلح الأم إدين سوامو ي -تعليم اعافظا حدالدين سے قرآن جي حفظ كيا -ابتدائي فارسي ،اردوارع بي كى كمابيل: چامولئ مدى صن سے فرصيل اس كے بيدمولوى تعمد الله آب كو فراك محل مے كئے اور فردع سے فور تعلیم دینے رہے میرولانا عبدالحی کے میروفر ایا - مولانا عبدالی آپ بر بيت، نهر بان تقاوراً بان كے مجرب شاكر دول ميں سے تھے - اندول نے آپ والوالوكام كاخط بعط فرايا تقا-اكراك كربي مكم ويته كوفلال مبويس وعظ بيان كواور مجي فرا كرأن من تهادا دعظ سنول كا-أب، كومر وعنوع برم حبة تقريد وتحرير برتديت عاصل على-ووسال کے سولانا عبالی ساحب سے ورسی کت بیر برصی ۔ موادی عبدار حمل یا فی بتی اورمولانا ندر سین محدث داوی سے مزرد دری صاصل کی ۔فن اوب کی تحصیل مفتی محرعیاس سے اورام

نانوتوی کے ماقد ساتھ آپ کی کوشش مشہور مدرستر عربیہ دیو بندگی بنیا در کھنے میں شرکی دہیں۔
اس مدرست کی بنیاد ۱۸۹۱ه/۱۵/۸۹ ماء میں ڈوا کی گئی اور جامع مسجد دیو بندگی تعمیر بھی آپ ہی کی
کوشنوں سے ہوئی ۔اس کے بعدا پنام کان دفیے وسجد کے لئے وقت کر کے مح اہل دھیال عرب کو چلے
گئے۔ وہل قریب ایک سال کے رہے ۔ بندوستان واپس آکر مدرست کی ترقی میں محرف ہوئے
اور مسجد کی تعمیر کمل کی ۔ ابتدار میں عربی مدرست کی سردریوں میں تفا ۔ بعدہ علیموں زمین خریدی گئی
میں براس وقت تخمیداً ایک لاکھ دو پے کی عارت مدرست کی منوجود ہے اور زصوف مندوستان
بیل منبدوستان سے اہر کے طلبہ بھی صدیت و نویرہ جمارعلوم کی تعلیم یا رہے ہیں ۔ بائی مدرست کی بنوجود اسے ایس ۔ بائی مدرست کی سندوست کی نوجود ہے اور زصوف مندوستان
سے بر کے طلبہ بھی صدیت و نویرہ جمارعلوم کی تعلیم یا رہے ہیں ۔ بائی مدرست اینے مرف سے کیے دن میں کا مدرست کی نگرا فی کا کام مجھوٹر دیا تھا ۔

وات يا كاوروس منون سوت الم

تدریس فراغت کے بعدالا آبادین مدان کی بھرخاندان تعشبندیے اشغال واز ارکی میا آب چیاردی شاہ بھرائے اور استان سے شرف بھر جیار کا سفر کیا۔ چی وزیارت سے شرف برسے وہاں مولانا شاہ عبدالعبش میں سے میں ہے ہوئے کا ادادہ مہواک آب فی الجن میں دیکھا۔ انہوں فی حافظ شمیرازی کا پیشور میلے ماست مرد صنوبر است

مردانا کا پیلا میں جواعزازتھا اس سے متاثر ہو کر علومتِ انگلت نے آپ کو منان بہادری کا خطاب دایں گئے ہوئے ایک برطیا بھی منان بہادری کا خطاب دایں گا تھا ہے کہ منان بہادر کھیے ہوگیا ؟
منیں ارمی میں خان بہادر کھیے ہوگیا ؟

آب في اصل جي كامول كوك ايك المجن رفا في عام يعي بنائي اوراس في بست

اسلاقی ایک در معی ایت برور شرحاجی املادالد ک نام پراد محد را مادر قام کی جو جدید دون مادر قام کی جو جدید دوند مادر قام کی جو جدید دوند مادر کام کی برور شس کرد ایت -

ابر اله مین بدفة العلیاری تحرکی فرائی اور ۱۱ ارشوال ۱۱ ۱۱ اه مین بدفة العلیار کے جلسہ میں اس کے قیام کی غرض بیان کی اور مدر سرکے نصاب میں جواصلاح ہوئی اس میں جی صدلیا۔

اپ کا شار دسا تعرب ول میں تھا۔ آپ ساع کو کھیں کو دیا تھے۔

ایس میں بکر محف لہ جرالٹرا در حضور اللی کے لئے منت اور اکثرت کی کارتے تھے۔

وصال حضرة قطب عالم عبد القدوس گئی مین کی عزل کا ساع جاری تھا اور آپ اس کے فشی بیان کر رہے تھے اور حب آپ نے رمقطع مناہ میان کر رہے تھے اور حب آپ نے رمقطع مناہ میان کر رہے تھے اور حب آپ نے رمقطع مناہ میان کر رہے تھے اور حب آپ نے رمقطع مناہ میان کو رہے تھے اور حب آپ نے رمقطع مناہ میان کر رہے تھے اور حب آپ نے رمقطع مناہ میان کو رہے تھے اور حب آپ نے رمقطع مناہ میان کو رہے تھے اور حب آپ نے رمقطع مناہ میان کی اس کے دین کے مناب کی میں کر اس کے دین کے مناب کی میں کے دینا کے دینا کی میں کے دینا کے دینا کی میں کر دینا کے دینا کی دینا کے دینا کی دینا کے دینا کے دینا کے دینا کے دینا کی دینا کے دینا کے دینا کے دینا کے دینا کے دینا کے دینا کو دینا کو دینا کے دینا کے دینا کو دینا کے دینا کی دینا کے دینا کو دینا کے د

گفت قدوسی فقیرے ورفنا و در لقب فود مجود آزاد بوری خود گرفتار آمری تواس مقطی کے معنی بیان کرتے ہوئے مررجب ود شنبہ ۱۳۲۲ھ نو بھے مبعے واصل مجتی ہو۔ مولانازین الها بین نے صب ویل تاریخ وفات کمی ہے

رریں ویارز دنیائے فانی رسیدی درمیشت بادوانی استان کے تاریخ تو حوراں مگفتند ام المسلیل استین استین مشیخ جمانی کے مولانا کی میں دولانا کی دولانا کی میں دولانا کی میں دولانا کی میں دولانا کی دولانا کی دولانا کی میں دولانا کی دولانا کی

توال نے پرشر بار بر برطا تو مولانا نے کما کہ نیا علم وارد ہوا کہ نتو د بخود آزاد ہیکا اوائین طرف اشارہ کیا اور بین بار یہ کما اور گرون جھا دی۔ انہیں ایک بزرگ حضرۃ واجد علی سندیوی نے الظایا اور زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ان کی روح پرواز کر گئی ۔ یہ بیر ۸ رجب ۱۷۲ اھی تاریخ ہی گئی ۔ یہ بیر ۸ رجب ۱۷۲ اھی تاریخ ہی ہی اور حضرۃ حاجی المؤواللہ میں بین اور حضرۃ حاجی المؤواللہ میں جماع کے ارشد المائدہ میں بین اور حضرۃ حاجی المؤواللہ میں جماع کہ ماہر کی تھا ہے کہ کہ ماہر کی تھی ۔ آپ صاحب وجدو مہاع میں الم کر المرائد المور کی تھی ۔ آپ صاحب وجدو مہاع میں ۔ اجیر مشر لیف میں صفرۃ منبی عبد الفدوس گئی ہی کے ایک سٹوری آپ کو حالت بیدا ہوئی اور واصل مجتی ہوئے۔ اور دیس صفرۃ منبی عبد الفدوس گئی ہی کے مزار شرافیت کے اعاط میں مذفون مہو کے جو الموری کھتے ہیں :

یہ وہ زائد تھا کہ جائی ا ملاداللہ صاحب مہا ہر کی کا آفتاب در شدوار شار نصف النمار برتھا آپ اگر چرع مدہوا ہندوستان سے کم منظر ہجرت فرا چکے تھے لیکن آپ کے باکران خلفاء نواح مہاد نبور میں مولانا انٹرف علی صاحب تھا نوی مہاد نبور میں مولانا انٹرف علی صاحب تھا نوی اور الرا باد میں مولانا محد حین ادا بادی مصرة حاجی صاحب کے نام اور کام کو میمال زندہ و تا بندہ بنائے ہوئے عظے بیدہ

ېروفير د اليب قادري تصنيم بي:

مشاہ مُرحین بن تفضل حین ۱۸۵۲ء میں الراباد میں میدا ہوئے۔ مولوی فعمت الدّذر کی ملی مولوی عبد الحی فرنگی محلی اور قاری عبد الرحل یا نی بتی سے علوم مروج کی تحصیل کی ، حاجی امراد النّٰد کے

له - مولانام يرعبرالحى: نرمة الخواط : كاحي ١٥٩١ع جم ص ٢١٠ تا ٢٢٠ رعر بي سے ادود ، كه - محدمراج اليقين : شمس العادفين : لا سرور : بلا آوريخ منث كه - مولانام يوالوالحن على دوى : ميات عبدالحى : دبلى ندوة المصنفين : ١٩١٩ عن ١٩٩ : من ٩ تی کیا اور صدیف کی مند شیخ احدین زین و صلان شافعی کی سے صاصل کی رسلوک کی کمیل صفرة شیخ صاجی املاد الناده ما بوطی سے کی ۔ بھروائس آکر ایک عرصہ دراؤ تک تعدائس کی بھرد دبارہ جے کے لئے صفر کیا اور حاجی املاد الندص صحب کی خورت میں رہ کر ان سے خلافت حاصل کی ۔ بیاد مرتبہ جاز کاسفر کیا اور ہرمز ہر حال طادی ہوتا ہمال تک کہ وہ خلوب الکیفیت ہوگئے ۔ آئویں ہماع کی طرف ائل فنے ۔ درس و تدرئیں کاسلسلہ جا آر رکان دین کے مزارات پرحاضری دیا کرتے تھے ۔

فريدالدهريقى، نهايت دبين تقى، حافظ مهبت اجهاتها . نقرير وتحرير مي مبت الجهة شقى شركيف الطبع اور حمده اخلاق كے ماك نقے .

ان کی موت عجیب متی عرس کے دوران اجمیر کئے ۔ مزا شارهلی سیگ معلی سماع منعقد کی -اس میں ان کی دعوت برمولانا فے شرکت کی - توال سے کما کہ وہ یہ طرح ۔ م خنگ تارد خنگ بینگ و نشک پوست اذ کیا می آید این اواز دوست اس بران کوحال طاری موا ، محرفراکش کی کریر پاسط دست نے زارو نے زمیگ و نے زہرت نود بخود می آید این اداز دوست مچام قوال سے کہ کہ وہ حضرت عبدالقدوس گنگوہی کے ابیات شریصتن کا مطلح اول ہے. أستيس برودكشيدي مم يو مكار آمدي با نودی خود در تماشا سوئے بازار آ مدی وهان ابیات کی تشریح کردہے سے کر قوال نے پرشعر طیعا م گفت تدوسی نفیرے درفنا و دراتا خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آسی

### حرف العداديم

مولاناعاشق اللي لكفته بير.

مداصل وطن آپ كائكرى ضلح انبالىن، گرع صدس رائے پورضلى مهار نبور مي تيام ب، أب كى ذات جام جميح كمالات ب مبوقاب ابتدائے ولادت سے صفرة كى عبت كا تخم ليفاندرائ موسف مقاوه مير سعلم مي مرف أب كا قلب ب الفينة عذراعل فرت عاجى کی رویشی کے زائد میں جبکرا ام روانی مولانا رسیدا حرکنگوئی اقدس سرہ پنجلا سرجاتے مرکے مگری میں طری تو آپ ہی کے والد ماجد لاؤا شرف علی فال صاحب کے قهمان بنے تھے۔ مولانا المدوح اس وقت طفل مرساله تصر مصرة في بيادكيا اورمرمريا تقدره كردعادي متى اس وتت سائب كواهم ربانى كے سات تعلق تھا بوں بوں موش سنجالا باب كى زبان سے صفرة كے منا من س كركويا حضرة بهي كي محسبت مين نشو ونما بإيايه بسقلب مين قطب وقت كي برعقيد كي كا کھی ومور مرجی ندگندا ہواس کے مراتب علیہ کی کنم کوئی کس طرح اوراک کرے ہے ہے فطخواریت ، کام گلکوه کی آمدورفت شروع کردی اور حفر ت کے مربیان فیضان سے تنفید ہونے لگے تھے۔ كمارنبورين بزائه ظالب على حضرت شاه عبدالاتيم صاحب رجزة التدهلي سي سعيت بهوسة اور فالنب نسبت ومجاز طراقت بنداس زاندمل مجي المم رباني قدس سرفى خدمت معاطري الى كرت وشوق كے ساتھ رہى جو اقبل والعدز مارى سى اور بادجود مولانا كے دوسرى حكم باطراندار الله

مريد وضيفه تقے - المجير شرلفيت ميں حديث عمد الم ١٩٢١هم ١٩١٥م ١٩ و ميں انتقال موا۔ شاه صاحب کی تصانیف میں ، درساله مقولات عشر ، ۱۰ درساله در بیان ثناۃ بالتکریر ۲ دشرح میزان البلاغتر ، ۲ دواز دہ عبل ہو تیرعشرۃ کا ملہ ، ۵ - بادی الأمم الي الأرض الحرم ادر ۲ وقيامت نام مشہور ہيں کھ

ضلفاع مولانات ومحد حين الرّباري كي تعلقاء مين صوف ايك الم مولانا عبد السكور عرف رها هالى مصنف من من الله المركة والمرابع من الله المركة والمرابع المركة والمركة والمر

" چارول خاندانول میں مسلم حیثتیر صابر پر کے ساتھ اجازت بیست و خلافت مولانا حاجی فررسین عمری محب اللّٰی الداً بادی سے پائی ہے " ماجی فررسین عمری محب اللّٰی الداً بادی سے پائی ہے " ماجی

كى برونير مى الدب تادرى ، تذكه على ت بند : كراي ١٩٩١ ع ص ٢٠٠٠ رحاش ) كه برونير مى الدواء ص ٢٠٠٠ رحاش ) كه مولانا رحان على - ذكرة على ع بند : كرايي : ١٩٩١ ع ص ٢٠٠٠

مدلانا شاهراج اليقين كصفيدي:

ردای بی بست بڑسے عالم ہیں اور حضر قامولانا رشید احرص حرب کے اجل خلفاً میں بیں "

مولاناسرفين احداق لكيت بن:

والاضرة شاه عبدالهم صاحب والخديدى قدس المدمره العزيز قصدرا تعيدل سارنبور کے باشندہ تھے نہا بت بزرگ ومقی اور باخدا تھے بعضرة كنگوسى قدس الله سروالغريز ك نليفه تقد والعلوم كالبس شوري كي براور مصرة منيخ المندكي نهايت محدودس تقد ابناءيس صفرة شيخ المندف ان كوخرك نهيس كى اورسالماسال ك ابنى مررمى عمل مي لاتے رہے اورانتہائی اخفاکو سبیا کرمقتشاوقت تھا، کام میں لائے ۔مگراس قسم کی کاروائی کمال مک چىكىتى تقى ان كومى اطراف وجوانب سے نبرس سنجتى ربيں - جينا نجر جب ، ١١٥٥ هاي محكو سب وعده بيزهمينول كے لئے مبدوت ان عاضر بهونا يطواتور استے إور مي حاصر بهونے كى نوست أن مولانا عبدار سي صاحب مروم في مجدس فروا كرصة وشيخ المند لوكون سي معيت جهاد لية إين ية توسبت خط ناك ارب - الكريزول كو اكر خرب وكن تروا راتعلوم كي اينط سے اسف على وي كا ورملانون كايدمركزهلمي اورديني اجار ويا عائديًا - يؤمكم محيدكواس كى كوني خرزتني مين ف لاعلمي كا أطهار كيا اوريع ض كيا كرمين خود حصرة شيخ التنّد سے پوهيوں گا- ميں فيدوالسي يولانا عبدارهم صاحب كامقاله ذكركي توصنة شيخ المنكدني فرما ياكر صفرة مولانامح وتاسم صاحب فاوتوى رحمة التُدعليد ف وعا فرانى لتى كريياس برس مك يدوارالعلوم قائم رسيم ،سو بطرالد يياس برس أزرجك مي اوردارالعلوم ابني فدمات بأحس وجوه انجام د يحيكات مي يهواب س كردم نود

بن جلف كيمضرة كالعلق مي أب سدوم مربيا بدرا بواس سعقبل يالب من تقار شاه ماصب روم ك دصال كي إرسال بعداً بي كرصرة في سيت كيدادر بيت كي ادربيت كي ساتها في الإنتايا مولانا ممددح الني متوكل مركذران من بيشيع كرفيد فيم مي . باد جود مكر مكرى والزيد یں آپ کی دو قی جائیداد قابل گذران موجود ہے گرآپ کے استفای بدولت دوسروں کے كام أربى ب ـ تواضع اور تذل مي آب كا نانى مي ندائج كم نميس ديكها جها ن وازى كى صينس دسترنوان كى وسعت ديكيد كرام ارجران بوجاتي بين كمان حال بي انتهااولطات نبت فادت لندم يونكرمناع بحول كى كاكارى كنظاره سے طبح زيا وہ انوس ہے اس لئے رائے پور کے مغرب ممت لب نہ جبن شرقی اس باغ میں آپ کی سکونت ہے ہو دیاد دين كى راحت رسافى كاعتبار سے كو إدنياس جنت ہے۔ آپ كى مقبوليت كيكار ديسيا سے زیادہ نمایاں ہی لیٹ بندیے فیضان سے انس پانے والی جاعت کو ابشار نمر کی ملکش صداؤں اور جنگل کے در فتوں کی دوج بخش سنسام بط میں آپ کی بارکت ذات کے بقاری کی دعامسموع ہوتی ہے اور یول توشاداب قصبہ کے ہم برینے کو ہے کے فیضان شام کوشینم اورصع کو ارنسیم من کرم رکھ استظریائے مونے سے۔ آپ کے عالات اس درج عجب بی کم فینمائے دل ان کے تصورونیال سے کھلےجاتے ہیں۔ مگریونکدان کا اظہار آپ کونا گوارہ اور مجد کو نماندت کردی کئی ہے اس سے بجزاس کے کفیمیں کا مکت کرانستوید من سُجد في نطن أمّه مه

زدم نشاں ہو خواہی کہ زدل خبر ندارد تو بگو کہ دل چر باشد من ازراللہ ندارم " کے

كادراج اليقين بنمس العارفين : لامود - بلاناريخ - صيم

ك - مولانا ماشق اللي مرطى : - ذكرة الرئيد : دلي -ص هدا ١٥١

بوگیااور مجداً کی جودافدات نشل کئے جارہے ہیں وہ میچے ہیں۔ حصنرہ کا اس امر میں بختہ خیال ہم

گیاہے اب اپنے ادادے سے کل نمیس سکنے اور نہ کوئی بٹا سکتا ہے ۔ بنیا نجر ہی مہما - کچیوعر
بعد موالانا حبدالرحیم صاحبُ کی اور حضرہ شیخ المندگی اکیس میں تنمائی میں کھل کر بات بھیت ہمائی
توصنرہ فینے المئی رف ان کر بالکل ہم خیال اور ہم نوا بنالیا اور دونوں حضرات کیس جان دوقالب
سر گی اور اخیر کی اسی برقائم رہے۔ جبکہ اعلان حبگ کے لید حضرہ فینے المئی حجاز جائے گئے
توانسیں کو اپنا قائم مقام بن گئے اور اپنے کا رکنوں کو تاکید کر دی کر ہوالا باشاہ عبوالرحیم صاحب کو
مراقائم مقام سمی منا اور مہتم بالشان امور کو ان سے مشورہ کے کو اور اپنچوکو انجام دینا ۔ جنا نجیا
اسی طرح عمل درا مدر باکیا۔

محضرة رائے پوری رحمۃ النّه علیہ نمایت دل موزی اوراستقلال اورعالی ہم ہے میں الله واری کے معاص خلام ہی دُکھیے لیت رہے مگر النواری کے معاص خلام ہی دُکھیے لیت رہے مگر افسوس کر مبارے مالط میں اسیر مہوئے کے بجد بعد ہی مولانا رائے بوری مرلین ہوئے اورع و بیک امندوس کر مباری اسارت مالطہ کے زائد ہی بہر مرض پرنا جا رگی اور صنعف میں مبتلا رہے ۔ . . . افسوس کر مباری اسارت مالطہ کے زائد ہی میں صفرة رائے ہوری کی اورسال موگیا ہے میں کی نجر مالط ہی میں ہم کو بینچی ۔ اس پر صفرت فشیخ المند کو مبت صدم مہرا تھا اورع صد کے سرائے مرشد میں ایک تعبیدہ بھی کھا تھا جو کر آ ہے کے قصا مگر میں موجود ہے اور جھید چیکا ہے ۔ الله تصا مگر میں موجود ہے اور جھید چیکا ہے ۔ اللہ تعبیدہ بھی کھا تھا جو کر آ ہے ۔ اللہ تقسیدہ و میں موجود ہے اور جھید چیکا ہے ۔ ا

مولانا كر محبوب رضوى لكصت بن :

ساس سال د عامية، كے حالات ميں اتم واقعة حضرة مولانا عبدالرهيم رائے بورى وقع الله عليہ الله عليہ الله عليہ والت كا حادث سے -آب نے ٢٥ ربين الله في ١٣٦٠ الدكواس وارفاني

له - مولاناسيد عيزي اضوى: تاريخ دارالعدم ديويند؛ دملي صاهم المما

له مولاناميرسين عدلى : تقش عيات: ويوند: ١٩٥١ء ج ٢ صير قا ٢٠٥ رسه الخوذ)

### صرة موناء التناصاح الرقي

وطن الني آب كاتها زمون جال آلى صلح مطفر تكريها من بدبار شاد شيخ كزال قيام فرايا جووطن انى موا الشرص شائد في أب كوعلوم طاهرى واطنى مردويس يدالونى عطا فرايا مقاعلم كامرى كماظ سے ایک تبحوالم تھے - کمالات باطنی کخفرت کے ذعرف اس عابز وقا عرکے ملم طرے طرح صاحبان بميرت كى عِدْنظر سے بالاتر ميں الله تعالى نے آپ كورتروغوشيت على فراياتما يصفرت وحمة الله ولير نے اكتاب المرفر فرويخمف مقاات سيكيا-آب في كافيرك كانبدا في تعليم صفرة مولا افتح محرصاصب الل أبادى والترالير معيد المرائي مولاً مروم اكب باخلا ورمتشرع عالم اورشهور بزرك عقريد محفرت مولانا الرف على صاحب يظلم كام آنه ميس سے تھے۔آپ كيعض حالات كا تذكره موصوب النياب مضامين من فرا بيد راي كالون من مواذ اكم ما تقى اور مرست من مرب فيما بني نهايت مخلصان دوالط تصفي علوم منطق فلمنفرأب في مرادًا إدبيل فن كم متبوع نمار سيط صل كيا-١٢٨٣ ين ديوند فسل سارنبوري عدر عربياسلامية فالم مواديدان آب كاكتاب علم كاتا - آب مي میاں داخل مو كنے اور ميں سال كرينى مديور ورياء كريوں كے فقيد الثال بزاول سے مى يون عاصل فراتدرب اس زانه يرصفرت مواذا فيرمير إزخال صاحب قدس الأدمرة العزير في اس مباك مراز علوم ومنيه متعليم بات عنه يصفرت موافا أفي مقوب صاحب واثرة المعليا ورحضرت موافا ساح صاحت وفير بهاآب ك شفيق اسالذه بي سے تھے - تخوا با فت اادب انظق احكمت كلام

اصول، فقد مدست کی مبست می کتابی بهان پڑھیں اور دیگر علوم اور مقادات بیں دیگر اسا کہ فا کی آگ حاصل فرائے بیکمیں صدیث صفرت مولا فااج علی صاحب محدث مهار نبوری وقر النّدسے کی انز حفر مرادا قطب الدین صاحب د دہوی وجمۃ النّز علی سے بھی ۱۸۸۱ صبل حف کمتبِ احادیث بڑھ کر مندھال فراتی۔ نیز مندمصافح می مولا فاموضوٹ کی طرف سے عطا ہرتی۔

علم لب مضرت رحة الدُعلية ودران قيام دېلى يى كىيم خيام الدين صاحب عرد عليم ليك ما مدين صاحب عرد عليم ليك ما صدب بواس زا ذكة قابل اطباري شرت ركھتے تے احاصل كيا الله تعالى في آپ كواس فن بي مي احالى قالم بيت اور وفا قت معلى فرائى متى -

مهار بنور کے دولن قیام می صنرت مولانا وحدیانا مولانا محدامیر بازخال صاحب قدل لند مؤال خرزرسے دوالطاتحا دم و نے کی وجرسے اکوساتھ دمتہا تھا۔ آپ خلاصد اولیا مکباراز بنوالقیار اخیار ، مرم امرارا حدیث مهرم الوار وحدیث صفرة شاہ عبدالرحیم صاحب مهار نیودی وحدالمنظیر

اے رصورت ناہ صاحب تدس الدر الله کرسلة قادر كرمتعدد طرق ميں - جن كو درج زيل كيا جا كا ہے -(١) كبلاً ديرومنيد (٢) جنيديد (٢) معشوميد (٢) جدد يرمحرير

قادر ميصومير يصرت النوث الأفطم الشيخ عدالقاد العبلاني احضرت شيخ احدثان اصفرت شيخ احدالك صفرت منيخ عبدالله صفرت ميدملال الدين تاني مصفرت منيخ بها لدين ،صفرت ميدملال دين ،صفرت منع عمر يامين من المراد المرا معفرت شيخ عاج سيد مصفرت السيد مح معمر معفرت شيخ جنيد افعلدي ، صفرت مناه مديق لنواظ في - الكروسيمالي مجلّد رير محيّد بيد مصرت ميدادم نبوري احضرت شيخ بها دركوا في مصرت شيخ امون يوسف زن أ صفرت شيخ موزورم ، صفرت مي شاه مدوى ، حضرت شاه صديق بشوائري، آكي صبياق يعد مادركي كي فرع بلاداسطرصفرة شاهابسعيد فخروى مع درسلديطابق أب كاسدنسب كيد أباهن جدّراس طرح تفرت على المُرضَى مصرت حسن الصفرت ميد حسن المنتي مصرت ميده بدائدهم مصرت ميد دوسي المجران الصرت ميد موسي مورث حضرت مديكي نابر احضرت ميدعبدالند ، حضرت ميدمولي جنكي دوست ، حضرت ميدايوم الح " محضرت شيخ عي لدين عبدالعالد لجيلالي الى مدر فادرىكاك فرع مدرالذسب موموم بالسي طرح صفرت على ومنى احفرت حديث اصفرت زين العارشي وصفرت مر اخر احد المعنوا وق معن الموسى المواد على من الما الموت مود المرد المحمل المسلم المردار المعنوت محدوما حب بحرة الدهدكادك عجد يسلام يحس كاعتبار مصفور كالذهدوكم تك مرت بانج واسط بيس كي وجريب كاس مير إكيب بزرگ ما فظ مدهان كبالسن سبِّق- و بهو بالصفرت هجروسول لندصل لنه عليروسلم، صفرت ابو كموالعديق، صفرت شيخ الحيك حفرت نتيخ عمود ، مضرت منيخ حافظ سلطان ، مصرت فيخ عدار تن ، مصرت شيخ احد محد والصنة الى ١٠ - التعياق احد عد تعض السلموروس يد واسط تحرر منس ب نيز بعض كت بير من يكاما به كر حذرت شمل لدين عارف صفرت بد كداد حل الدل الح خليف تعديد من به كراب إن والدا معدمت شاه الوالحن كي خليف مول اولان كثيخ صفرت بد كداد على اول سع بحال أو خافت ال

رحة داسة كيفليفاول قعيم بكي معيت بي صفرت شاه صاحب أورالته مرقده كي مجلس مبارك بين مافري كاتفاق سوّار سباحا ايمال كر كرفر ف سبيت سيمشرف بهو كئے -

صفرت شاه صاحب مع الله عليك كمالات وكراات كا اصافعيم طدول بين وتوار مع وتوار مع الله عليه وتوار مع الله عليات الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك الماليك مبتى من ووليت فراديك من منافل الله علينامن بوكا تصعر

اب که بوکید می بودار با وه سب ته پرتی اس اصل مقصد کی کیدل کی کا ددار بنود علی می از بنود در نشد مولای از نود در نشد مولای نواج می این اصل می می بازان در نشد مولای از نود در نشد مولای این خواج برات می می بازان می می بازان می می برای این می می بازان این بازان بازا

نورالد مرتداعة بوكر صفرت موافا وشيرا عرصاصب كنكومي وترة الدعلي سيمبى مجاريت فينز صفرت ملاأا

العظام الى يوم الدين بعدازال كمت ب بندة مسكين رحابى، عدارهم رشاه ) مرساوى كربيبى و مفلى مودى عبدالدين بعداران كمت ب بندة مسكين رحابى، عدارهم وشاه ) مرساوى كربيبى و مفلى مودى عبدالدين مولاري في عبد سعيت الادت وطراحت ورسار وتأثير مع أمري و معارك المراحد والمعالم بعدية قولاري وتعتبر مع أسبيل في الدينة قولاي بن بسب معالم في المدينة والمعادية الله والمعادية الله والمعادية الله والمعادية الله والمعادية والمعادية والمعادية والمعادية والمعادية الله والمعادية الله والمعادية والمعادية والمعادية والمعادية والمعادية والمعادية والمعادية الله والمعادية والمعادة والمعادية والمعادة والمعادية والمعادة والمعادية والمعادة والمع

بقالسيف المرادفال الديم عبدالرسيم المرادفال

بعد من وصول مقاات عالية آب تطبيت كذال برامور سرئے اور حسب ارثار عندت مناه مناسب كرنال مي من توطن اختيار فرايا-

صفرت مولاً ارحمة الدُّعد كوديگر بزرگول سے بنحمتيں حاصل بولكي ١١٦١ه يم كب ج بيت الدُّ صفرت مولاً الدُّما ما الدُّما ما الدُّما ما الدُّما ما الدُّما ما الدُّما الدُّما ما الدُّما وَاللَّهُ مُرُودُهُ فَي مَنْ اللَّهُ مُرَادُهُ وَلَا اللَّهُ مُودُهُ فَي مَنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْعُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّه

نيزاس سلوم عالدلين بختيه هابريه مي حضرت مولانا رحمة الدُّعليدي ايك فنعوض نسبت المسيمي ب بونها مت عظيم لنان ب وه يركر حضرت شيخ ننمس الدين ترك إنى بتي رحمة الله عليف مه ١٩١٣ ميل المي بي بتعام إنى بت البنى المعلم لنان ب عدات ملا المدين على الدالين على الدين على المركزة الله على معنوت مخدوم علا الدين على احرصاب المحة الله على كما أنه ولله حمداً كنيرا المارت على الحرارة الله على كما المورس معلم الدين على احرصاب المحة الله على كما المركزة الله على كما المركزة الله على المركزة المركزة الله على المركزة الله على المركزة المركزة المركزة الله على المركزة المركز

عبدالخالق صحب ساكن فنهم ضلع رستك تورالتدمضج درا ورصفرت مولانا قارى جدالكري صاحب وحمة الذه عليتخت بزاروى اورحفرت نورمي ساحب لدهبانوى نورالله مضجه ودكر حمله خلفا معاصب تعمت الا مراكب بجائ فردانا بيت في إن بزرون من سراك كعلات عالماك در عابقين الغرض التُدتعالى أن إلى كواكا برمتقدين كي نب عدد الزواي تربيت السالكين مي حفرت رحة الأعليه كوفاص مكرتها يحضرت مولانا محرامير بازخال صاحب رحرالله كالفاظاس باب ين تينًا وتركانقل كيَّات من جن كوكب في الطورتقريط وتعليات ومي يرتحرير فروابي-المراي ماحب مودر ف اعلى مريدين مدرت بيرومرت دبري عاجى تاه عدارهم صاحب سے ہیں۔ میں فیان کواپنے سامنے سبیت کرایا درمیرے سامنے ان کو صفرت میروم ش فیاجارت بعيت كا دى اورمير يقلم مع سرففندلت دكى لتحرير بهوكون ايت بهوتى تا زمان المان المال حضرت بيرومر شراس عالى ظرد، فياس قدراستعداد مبرمينيا في كرحس تخض كوان كي توميد يطايا اس في وصل عريا في كاجام حكيسا اورجن تلب قاميد كي طرف أنكه الحاكر و مجيعا اس كومخزن ألوا بنايا حنرت رشدروم كي توجفاص ما دم ارتحال ان بربدرج المربي اور بس اوقات مي نوشنون مزاج كيصامي الكواينا فرزند فرايا

حدث رحمة النّد كے اليے واقعات كے دكينے والداب بى روج دہيں كرمها مى آوجى يو طائب كابرسول كاكام بورا برگيا - بس سنونضيدت وكمال كا ذكر صفرت مولانا محرام بإنفال صاحب رحمة النّد عليه في مايا ہے اس كى نقل درج ذيل كي جاتى ہے -بيئ مرالله الرّحلي الرّحلي الرّحية م

الحددالله وب العلمين والعاقبة للمتعين والصالى ة والسلام على رسوله سيّد المدرد لله المعين والسلام على مشاتخ الكبارة احل الطولقية

چونداس قىم كاسىدى بى دەج بودون كىسىم سەلىمىغا مەم بوئات، ئىسىب طراقى ئىشائىخ افائىز كالىدى كەلگەلىدى كەلگەلىدى دا قەرىبىب بىجا بىردەج كالدولائدى دەب دى الدىلائدى دەب دى دا قەرىبىب بىجا بىردەج كالدولائدى دەب دى الدىلائدى دەب دى دا كەر ئىزى بىجىب بىچە كەرەخ تەشىخ ئىمسلادىن توك دى دائدىلائىلىدى بىلىدى بى

قادی محروطی خال صاحب رحمة النّه علیراکن جلال آباد نے آپ کوتصیدہ بردہ کی اجازت مع مندہ این علی اللّه اللّه علی می اور اللّه اللّه علی دی اور ها مل سوئے قصیدہ بردہ ایک نہایت تقبول و برا تراور کنیرالنواص تعبیدہ ہے چصنور سلی اللّه علیہ وسلم کی مدح میں بحس کے مصنّف اللم بوصیری حقة النّه علیہ بین منجید الس کے نواص کے یہ ہے کراسس کے وردسے نسبت محرد میدیا ہوتی ہے۔ اور تجلیم باطن میں نہایت مؤثر ہے۔

اپ کی تصنیفات میں سے سلوک میں کتا ب ورتعیات رحین ہے ہو صفرت مخدو می والا اللہ خلیفا عظم وجا نشین صفرت محدوج کی تحریک سے تصنیف فرائی۔ یہ کا بسلوک طریقہ محدود یففور پر رحم یہ میں ایک جامع کتا بہ ہے جس میں اذکار ومراقبات و اولاد وغیرہ طریقہ محدود یففور پر رحم یہ میں ایک جامع کتا بہ ہے جس میں اذکار ومراقبات و اولاد وغیرہ صفروریات کو ایسے ول نشین انداز میں تحریر فرایا گیا ہے کرا کے لیست سم ستعالب کے بل میں موجی سوک طریقت کا دور اور جوش بیدا ہوجا تا ہے ، مراقبات وذکر میں تصور صوروری کو الیے مادہ اور دل نشین طور پر تحریر کیا گیا ہے کو میں میں ہوگا ہے۔ اس سلسلہ میں برا الله اس سے میرکن ہے اب سلسلہ میں برائی ۔

دورى تصنيف آپ كى دو تطرات بيم وصفرت مولانا شاه ولى الله ما صب وحمة الله عليه كالله معمات الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله معمات الله على الله معمات الله على الله معمات الله على الل

نظام کی تحریک سے اس کابز بان اردو ترجم فرایا ہے۔ رکت بقصوف و موفت میں بانظروی ا مضامین کانون انہ ہے ۔ ارووز بان میں برتر جرایک نیم سے نور ترقبہ ہے۔ ترجم کی فولی پرہے کالی محوں ہوا براصار تصنیف ہی اردوز بان میں ہوئی ہے یا مسل کتاب کی ہوشان ہے وہ سب ترجم میں محفوظ ہے برلا اس کا مطالع طور کر ناجا ہے۔ اس کتاب کے ایک سوصفحات میں۔

مين المنيف آب كي ايك مختور مالا الختم الكامل محرب من ابت كياكيا م ترادى يى برسورت سر يهيل مالله طيصنا فرودى تميس بيدي في لوكول في يدوي كايتما كسم لله برادورت كالبروج اور فيراس كترادع يس ١١١ أيات كى دىنى بعاوزة كامل كا أواب نيس مناوراس باله مين ايك فتن كطوار ديان كومكت اور تحقيقي جوابات ديديس احاديث محيود كارسترواوراقوال فقهارس زروست ولائل دسي الصل منادعت فرايا يجرب كاتوني ومان اكابطاة بدها روين في فرائي إس رساد سية بي كايك فاص كام يمتعلق به يوكنده فدويجيك-يوسى الك المتوراد التوديد التوديد المالك كاشكر صرت مولاً رح الله كالحمى اشتغال متقل موتا توعلوم ظاهرى مي هي أب كافاضات ايك بخوافا كى ظرع علوق كوراب كرق - أب كيمزاج من اخفا مخصال مدرد كمال تما اس كافرتها كراك عطارفا ز کھول کر معظے گئے اور انظا ہوال ایک نابر معلوم ہوتے تھے۔اس میں ج اللہ تعالی فیالیی ركت مطافراتي من كرآب كى اولادا مجادين يرسل تجارت جارى سيد كر جب جا غير هذا سي تو كل عالم وكيتا ہے انوار جيسائے سے جيب نيں كئے مريدين ويوملين كي تعادم الديم وال مِنْ بْرُادِدِل كَيْ بِسَالِي كِي مُعَافِظ بِالرَّبِوقَ عَلَى كِي بِالْقَاتِ لِيَ كَيْ إِدِرِ عَجْمَ إِمَالَاتِ وجدفاري بو گئے۔

وجرفاری بوست می محققت علم واتی محترب کس درجه عالی تقالس کی صفیقت علم واتی محترب کو اتی محترب کی محتوت علم واتی کی بنار پر توال نظر می نوب جانت میں کین دہ شوام دا تا رجوموانے مبارکہ دحالات طیب بر توج

ور میند که اوست دانم نرسم ایر بس که رسدزدور بانگر برسم خورت رحمة النّه علیه کی سبت سی کامتیر معتبر زدانع سیم کومعلوم بین - ان میں سے چند کامتیں بیمال مجی مذکور بردل کی:

ایک وفعرآب ایک جمع کے مرض میں مبتلاموں نے سب اواکٹر والقبااس بیتفق نے کہ
اس جملک مرض سے آپ کا جانبر مہونا نا ممکن ہے ۔ ایک ون آپ نے فرا اگر ہم کال بھے مہمائیں گے "
چانجالٹر تبالی نے اچا کہ آپ کوشفار کا ملرتر، نے فرائی اس مرض کے دوران جب وخریب عادات وکیفیا
پیش آئیں ۔ ججا بات طاہری سب انظے مہوئے سے ۔ جماعا وم اگر فی واکت ابی کے متعلق بدر ہو آئم ٹری موجو کے بھا ۔ معفرت موالا اُن فرا دیا مقاکہ صوب جالیس دورتک مربات اور سوال کا ہواب ریاجا
سکے گا جس کا ہو کچھ دل جا ہے سوال کہ لے اس کے بعد ہوا ب نہ دیا جائے گا ۔ چنانجاس عرصہ میں بہت
لوگوں نے دقیق سوالات کئے اور جواب باصواب سے طمئن مہوئے ۔ میت سے لوگوں نے بعض فراگول کی اس مواب سے طمئن مہوئے ۔ میت سے لوگوں نے بعض فراگول کی اس میں ہوئے۔ ایک شخص نے ایک ورک ہے ۔ ان کے اس کے دریا ہوئے کا جیا ہوں اور جواب باصواب سے طمئن مہوئے ۔ میت نے اور کو اس نے اور جواب باصواب سے طمئن مہوئے ۔ ایک شخص نے ایک ورک ہے ہوئے اور اور اس کے اور جواب باصواب سے طمئن مہوئی کر آپ بہت نویا دہ اور جواب باصواب سے طمئن مہوئی کر آپ بہت ذیادہ اور پیلے جیا اور دواب باصواب سے طمئن میں ہوئی کر آپ بہت ذیادہ اور پیلے جواب اور پیلے اس کے اور پیلے اس کے اور پیلوں کے دوریافت کی ۔ آپ کس طور نامی میں ہوئی کر آپ بہت ذیادہ اور پیلوں کے دوریافت کی ۔ آپ کس طور نامی میں جو بیا ہوئی کی آپ بہت ذیادہ اور پیلوں کے دوریافت کی ۔ آپ کس طور نامی میں جو بیا ہوئی کیا جو اس کے دوریافت کی دوریافت کی دوریافت کی ۔ آپ کس طور نامی میں جو بیا ہوئی کے دوریافت کی دوریافت کی دوریافت کے دوریافت کی دوریافت

بن سر رآدیت نین برار کی نسبت کی طرف تر به فرای کان کی نسبت برتی به رنب برای کی نیست برخص رفت به بند بردی کی نسبت کی طرف تر به فران که نسبت دریافت کی نسبت دریافت کی نسبت دریافت کی نسبت دریافت کی تعرف برای کار فرای که به برای که به برای که به برای که به برای که ب

اب كاسنيف الخم الحال المحرك المرك المرك المرك المرك المت السي والمنقول المرت الرسي والمنقول المراد والمحال المرك المرك

النّدُتُعَالَىٰ نَهِ آبِ كُتِبِيرِدُ يَاكَا لِمُكَاعِظًا فَرَايِ تَصَاءً بِ كَتَبِيرِتُ اولُان كَاسى طريحُطابِق ارخا وَطُور فِيرِينٍ فِي عَصَولًا مِتَحَيْرِ مَ جَلَقِهِ عَصَدِ ابْتَلَائَى زَانَدُ مِي تَوْابِ جَرْتَجِيرِ فِا جِام اصول كَعَالَى وَصَاءَ وَلَيْ عَلَى الْحَرَبِ الْحَالَى مِنْ الْحَرِينِ الْحَيْرِ فِي الْجَعْلِينِ الْحَيْرِ فِي الْجَعْلِينَ الْحَرَبِ الْحَيْرِ فَلَ الْحَيْرِ فِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْمِ وَاقْعَات كُومِيال تَحْرِينِ مِن كَالًا وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَا مِنْ اللّهِ اللّهُ وَلِي اللّهُ ال

اولادا وباد صرت رحمة الدهليك صاجزادول مي سب عدر عصاجزاد عد جناب مكيم

فهودالدين صاحب مدنيوضهم كمنال كامقتد داورصالحين اصحاب بس مصبي -آب كى بداكش ١٢٩٠ كى ب إس حاب سى دوده ورائد كى ١١٧ سال ب الله تعالى أب كاسايفوام يرقار ركه -أب فيطبى كتب بصرت مولانا جة الذُهلير يستحصيل كمين اور بدراي وطب خدمت خلى الدير مشغول بي-آب كيس ماجزاد مع جاب كيم في مظفر سن صاحب اور بناب راغب صفي اورهنا بحكيم محرم وسن صاحب اور ووصاح زاديان بي -الندتعالي اس مركت فالدان كرا وموج ابنى رحمت شابل حال ركھے مصفرت مكيم صاحب كے صاحبزاد سے اور بھى تھے أفها والدين اور فوب ع وجهماالنداول الذكركاتوصوري مبي أشقال موكيا ورمولوي مزور باحد ماحب أيبالم جواني بي مين عالم جاودنى كى راه لى - موت ٢٩مال عربوتى - التُلقالي فرويس كاعلى مقارت عطا فرائع مروم وكالطبع عالم سق طبيته ليم في طبيكالي وبلي من بأنا عدة حاصل رعي مقداونها بيت صالح تقد معقالطارك فارع التحصيل وحافظ قرآن تق إن كمايك صاجزو يقرض كالبالم وإفاتمال بوكيا ان كانام مقصود وربعا بشكوة كاتعليم يا يك تقد اطاعون مي وفات برتي اورد والمجزاوا موجود ہیں -اللّٰد تعالیٰ طویل عر تخبتے اور صلاحیت وتقویٰ کی دولت سے مترف فراتے -اولاد الماف من صفرت رح المذكع م صابحزاد ما لقيد حيات بي -

صفرت رحمة الشّرطير كريدين وخلام كى تعداد مبندوستان اور بيرون مبندوستان بي مبرلاد بين والله من من وستان بي مبرلاد بين وخلام كى تعداد مبندوستان اور بيرون مبندوستان بين الله بين - ان بين سعيوصاحبان اوشا دوغلفا رمياز بين ان كواسمائة گرامى مع مختصر تعارف اور منظمة مناظر ورئ معلوم به والم سين تعقيم منال الله على منال المنال المنال الله منال المنال المنال الله منال المنال الله منال الله منال المنال الله منال الله منال الله منال الله منال الله منال المنال الله منال الله منال الله الله منال الله الله منال الله الله منال الله مناله منال الله منال الله

عله معذن عاجى صاحب مدفيوضهم كا در دن كادادد يادكار ملف اكارسي مصبي اس وقت آب كي عرف ليف

زید مال کے قریب ہے۔ ابتدائے عرصے جاذبہ صفیقت آپ کے قالم میں موجزان دائم ہے اور مبت سے بزاگول کی محبت وزیارت کا اس معدید میں آپ کو شرف جاصل ہوا۔ آپ کے قدیم وطن شاہ آباد میں کی کیرائس نورگ مقے ہو کہ محفرت شاہ او موروت الدُّ علی کے نام معلی نوشند مدید محبور کے کا مل مکمل اور ندایت عالی نسبت محفرت شاہ اور موروت الدُّ علی میں کے نام میں کو درست مبارک پر بیت کی اور آپ کے الطاف دو آو بیا معنی میں میں سے تھے ، صفرت حاجے صاحب مذکلہ مے ابتدائو آپ کے درست مبارک پر بیت کی اور آپ کے الطاف دو آو بیا میں میں میں میں میں میں کی اس کے موروت کی اور آپ کے الطاف دو آو بیا میں میں میں میں میں اللہ موالی کے موروت میں اور آپ کے ابتدائو میں میں میں اور آپ کے ابتدائو اور آپ کے المان میں میں میں میں موروث شاہ اور آپ کے مورت شاہ مورد شاہ مورد ترائی کے مورت شاہ مورد شاہ مورد ترائی کے مورت مورائی کا میں میں مورت شاہ مورد شاہ مورد ترائی کو کو مورت شاہ مورد ترائی میں مورت شاہ مورد ترائی مورد ترائی مورد ترائی مورد ترائی کی مورت مورائی کے مورت مورد ترائی مورد

حضرت حاجی مولانجش صاحب رحمة المدُّ علیهٔ علیفر اعظم مصرت مولانا عبدالنَّر شاہ صاحب الله علیہ علیہ علیہ معاد جا نے ماد جادی الافزی ^ هماه صطابق امر جولائی ۱۹۲۹ء میوم دوشنیہ کرنال میں دفات بائی حضرت مولا نا عبدالنَّد شاہ قدس مرہ کے مرتبہ میارک کے قریب بائتیں کی جانب میر دفاک مہوئے عرب کے مورس میستیجا ذری ک

طفظادعی صاحب خلیفہ صفرت مولانا جدال کارٹناه کی عرتقریباً اسی سال کی ہوگی جب، ۱۹۱۷ء کے فقتے میں دان سے بجرت کے دوران میں آپ گوئی سے شمید کر دئے گئے۔

حفرت مولاً عبدالنُّرِينَاه ماحب كفلوت اكر مخدومي عِناب صكيم طهورالدين ماحد ك

الشتياق احدهفي الندعنه واارسيح الاول م معاه

صحب عقم وتحصيل ذال كروجة والع عقد والنراتيلة غليال من مكان كار وكموسة ويترا اكدستك نقاب يوش رسم - يانجوس نلبفة أب كاصرت مول التي بخش صاحب تقريب كاصل وطن ما وهوره ضلح انبالرس البعدة كهارد في سيل جكاديري بي اقامت كري مبوسة أولا آپ هارف بالند صفرت سائيس توكل شاء انبادي رحمة الدعليد الدرت ركهت عقد آب ك ارتباد سيهضرت مولانا يدفرن الادت حاصل كبي ا درمغرب نجلانت بريع - بيط خليف آبيكم ببرج ماتب علىصاحب مقع جن كاوطن مبارك مقل بديماتوين فليفرات كصفرتها نظابك صاحب مقدمقب بنوشبوعلى مي اساحب نوارق ومتاات حليله بي بصنرت مولا ارجمة الله مليكوآب سيفاص انس تقا -ايك عرصة كرآب يرجذب كافليدر إلى صالت ير فتلعنه مقلات پُرشْت کرتے رہے چیرملوک میں آگئے باب ایک عرصہ تدریھیت میں قیام فراہیں پر متركم مقام بنورسة قريب مع بوصفرت بدادم بنورى وحد الدعليرك انتساب كي وجرسه كافى شرت ركفتا ب يرتريد رياست بليارك مشافات بس سے ب اسل وطن آب كاك موضع مسي كعرر مع جوانبال كع مضافات ميس معدم - الندتعالي آب كاساية ما دير تائم ركف واقم الحروف برشفقت فراتع بي-

ونات اولیا کرام میم ارتم والضوان کی دنات ظاہر بین گاہوں بیر موت ہوتی ہے۔ امکی پیشم صفیقت بین سے دیکھیے ترموت نہیں بلکہ بہ تو حیات و بقا کا ایک عالی رتبہ ہے۔ برگرز نمیروآں کر ولش زندہ شارفیشق شبت است بر بریدہ حالم دوام ما اللہ تعالی نے آپ کو یہ بقائے دوام کا مرتبہ بردز کمیشنبد ام را داوال مطابق الم منہ المانی المنہ المانی المنہ المانی المنہ المانی المنہ المانی المنہ المانی المنہ المانی دفات کے متعلق کچواشھاں نظم کئے تھے۔اس میں کے دوشور مناسب مقام کھتا ہوں۔ ۔

## مضرة بير مهر على أصاحه للح لروى

" نواجر بیس الین الیونی کے خلفا و میں بیر مید مرحلی شاہ صاحب ایک امتیا آن گان رکھتے ہیں - انہوں نے موجودہ دور میں فرجرف احیاء تصوف کی کوشش کی ابلکر بہت سے عقائد باطلہ کی تردید میں مرکزم رہے -

فواجرصاحب كاسلساء نسب مهاوي ليشت مين صفرة نشيخ جدالقادر مبلاني عالما المربط في المسلم الموي البيات المراح الما المراح الما المراح المر

كم منظم مين ايك دن ده حاجى امدادالته صاحب مها بركي اي فدرت مين حاضر عقد يعاجى عاصر عقد يعاجى عاصر على خدما بيت اصرارا ورتاكيد سع مندوشان والبس جائد كامشوره ديا اورفرا يا به مورمندوستان عنقريب يك فلته ظهوركندا نتا طرور در ملك نود وليس مرديدا واگر بالفرض شادر مند عامر فن نشسته باشيد تاميم آن فتنه ترتى زكند و در ملك آرام ظام بر شود الله على منظمة من منظمة باشيد تاميم آن فتنه ترتى زكند و در ملك آرام ظام بر شود الله الله على منظمة باشيد تاميم المن تنبير بالآماريخ شاسته بالشيد تاميم المنت المهور بالآماريخ شاسته المربي منظمة المنظمة ا

دكر مندوستان مين منقرب ايك فتنه نمودار بوگاتم ضرورابينه دطن والس عليجاد ا اگر بالفرض تم مندوستان مين خاموش مجي بلطي رہے تو ده فتنه تر في ندكر سے كا اور ملك مين سكون رہے گا-)

نوابوصال بی ماحی ماحی کے اسکشف کوفتنہ قادیا فی سے تعبیر فرا پاکرتے تھے ادر کہا کرتے تھے ادر کہا کرتے تھے ادر کہا کرتے تھے کہ در کہا کرتے تھے کہ در سول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواب بیس ان کواس فتنہ کی مخالفت کا حکم دیا تھا ۔ بیٹا نیجہ نوابوصال کے عقا اند باللہ کی برندر تردید کی ۔ کی برندر تردید کی ۔

نوابد صاحب برائے متی مالم متے۔ان کے طفوظ تان کی بلند کی فکراور وسعت معلومات کے بہترین ایکند داریں مصر فر شاہ ولی الند صاحب سے ماص عقیدت دکھتے تھے اور فرای کرتے ہے ،

سد كمالات شاه ولى الندصاحب دم وى مردم بحد خاست كمال دسيده اند- درها فرطام المرات باطن نظير نود نود نود نود ندخته اند -

شیخ اکرورک نظریهٔ وحدت وجود برموجوران کوحاصل مقا اس کی اس صدی مینظیر نهیں لمتی فعموض لحکم کا با قاعدہ درس دیتے تھے اوراس کے سرار در اور کوزکونوب سمجھتے تھے۔ علاسرا قبال نے ایک مرتبشیخ اکرورک فلسفہ کے متعلق ان کوایک نطائکھا جس میں ان سے عقیدت ف اوادت کا اظہاراس طرح کیا بتھا:

لامور- مراكست ۱۹۲۳

مخدوم وكرم حضرة قبله

السلام علیکم - اگریپزیارت اوراستفاده کاشوق ایک دت سے سے آتا ہماس سے مید نام اسلام سے کرتا ہوں سے مید نروب نیاز حاصل نہیں ہوا۔ اب اس محرومی کی تلافی اس عرافیند سے کرتا ہوں

یں نے گزشتہ سال انگلسنان میں صفرہ مجدوالف تانی پرایک تقریر کی مقی ہجو وہ ال کے اواشناس لوگوں میں ہمت مقبول ہو أی اب بھرا وھرجاتے کا قصدہ اوراس سفر میں صفرہ محی الدین ابن عربی برکھے کھنے کا ارا وہ ہے نظر بایجال جندامور دریافت طلب ہیں۔ جناب کے اضلاقی کربما نہ سے لیجید نہ ہوگا اگران موالات کا ہواب شافی مرحمت فرمایا جائے۔

ا-اول يركه حضرة شيخ اكبرن تعليم حفيقت زمان كے متعلق كيا كها جا ورائم اللين

نور شرعی رموات سے تواہر صاحب کے طری نفرت تھی۔ان کے ملفوظات میں جگرمگر اتباع سنت نبوی کی تلقین ہے اور تبایا گیا ہے کرمسلمانوں کے لئے شراحیت نبوی کے اتباع سے بڑھ کرکوئی فخر نہیں ہوسکتا ہے

فواج صاحب كوشفروض معدكي فاص دبيبي زعتى لكن بيم بهي شعرنوب كمريية

عقے ان کی ایک فارسی غزل الاحظم و-

اگرچرسن نواز فتر غیر مستغنی است من ال نیم که از ایمان خولش ایم باز که حالات زندگی آب یکی رمضان المبارک بروز بسر ۱۲۵۵ ۱۵۹ مراء کو گوال شروی منلح راولین میں بیدا بوئے - والد صاحب کا اسم گرا می بیرسید نذر دین شاه تقایعنی پدتھے۔ ابتدائی تعلیم ابتدائی تعلیم گوالی و شرایی میں صاصل کی عوبی ، فارسی اور صرف ونحو کا نتیک

> له - علام خلیق احد نظامی : مجواله مفوظات - ص<u>کا</u> که - علام خلیق احد : "ماریخ مشاکخ میشت : لا بور مدا

کی تعلیم دون غلام خی الدین کچنوی ہزاروی سے دہمیں حاصل کی مجھر ہوئی کا دہنے کی بیور
یں مولانا محرشفیع قریش کے درس میں اڑھائی سال کر شامل رہ کر رسائل منطق قطبی کہ
اور نحواور اصول کے دومیا ہذا سباق کی تعلیم حاصل کی مجھرانگہ سلع سرگودھا میں کچھوم موسی سک مولانا سلطان محمودہ احد سے تعلیم حاصل کی موسوت کی بیجیت صفرہ نواج ہمس الدین
سیالوری کے باخف برمقی اور وہ سال میں کئی بارا بنے مرشد کی ضدمت میں حاصری دیا کرتے تھے
اپ بھی اپنے استاذ ہور کی معیت میں صفرہ سیالوری کی خدمت میں جایا کرتے اور وہ بھی
آپ بیش تھی اپنے استان کے اپنے سر مسلم ایمی سے بیج سے بیج سے انگر نسلع سرگود دیا
میں میں اڑھائی سال میں کے طرحت رہے۔

امل تعلیم اور ۱۲۹۰ کے قریب اعلی تعلیم کے لئے آپ نے مندوستان کارخ کیاور مولانا لطفت النہ علی گڑھی کی فدرست میں رہ کر نام سال مک اعلیٰ کشب کا درس لیاور بعد میں ان سے منداجانہ حاصل کی۔

مهارنبورس کیمرسمارنبورس مصرة مولانا احد علی محدّث سهارنبورسے کتب مدیث بخاری وسلم بیر مدکر ۱۲۹۵ میں سندها صل کی۔

تركیسی خدمات فراغت علوم كے بعدواليس وطن اكردرس و تدريس كاسلسلائشروع كيا دوردورسے طلبه اكر آب سے فقلف علوم وفنون كى كتابيں براھتے متے - ١٢٩٥ التا، ٢٩٠ مراسی فندات انجام دیں ۔

اسی دوران میں آپ کی شاوی اپنے ننہیال میں سید پراغ علی شاہ کی وَمِرِنی لِنْتُر مرد کئی -

سفرة سیالوی کی فدرست میں اقیام انگر ضلع مرگود م کے دوران اینے استاذ مولا کا فظ سلطان تجروصاحب کے ہمراہ جعنرہ خارجمس الدین سیالوی کی فدرست میں جائے کا معمل

تا- ہندوستان سے فارغ التحصيل ہوکر والس کینچے توسسله عالی حیثیتہ نظامیہ میں حضوق خواج صاحات کے دست حق پرست پر سیت سے مشرف ہوئے اور بعد میں ان سے مجاز ہوئے - کہا جا تا ہے کہ آپ حضرة نواج صاحات کے انٹری فلیفہ ہیں۔

۱۳۰۰ تا ۱۳۰۰ ها کازانهٔ آپ کے جذب دریاصت کا زاد ہے۔ اس دوران میں مردیس کئی اس سات کی اس سے بھی گئے۔ ۱۳۰۰ همیں سفر حجاز میں کئے۔ ۱۳۰۰ همیں سفر حجاز بیش آیا۔ دہاں حضرة حاجی امداد اللہ معاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کی ۔ اس موقع پر حضرة حاجی صاحب نے آپ کو اپنا سلسلہ چینستیہ معابر یوعنا بیت فرایا ، جس پرآپ نے ان کی حمایت کا شکر یہا داکیا۔

آپ فراتے سے کہ "جب ہیں عرب شرافیت سے والیس آیا تو ایک مدت کے
بعد دیوان سید محرسجا دہشیں پاک بین شرافیت کے تقاضا پر سلسلہ شید ماریکے وظائفت
انہیں تفقین کئے ۔اس وقت صفرہ حاجی امداد النّدر حمد النّد علیہ کے اس عظیہ کی حکمہ معلوم
مردئی "آپ یہ بھی فراتے سے کہ «عرب شرافیت کے قیام کے دوران ایک وقت السیا بھی
آیا کہ مجھ اسی جگر دہش اختیار کر بینے کا خیال بیدا ہوگیا "گرحاجی صاحب نے نیار شادفوا یا
گر بنجاب میں حنقر بیب ایک الیافتہ نموداد ہوگا ہجس کا رتب ب صوف آپ کی ذات سے
متعلق ہے "آپ پر بعد میں بی حقیقت کھلی کاس فقنہ سے مراد قاد با نیت تھی۔
متعلق ہے "آپ بر بعد میں بی حقیقت کھلی کاس فقنہ سے مراد قاد با نیت تھی۔
متعلق ہے "آپ بر بعد میں بی حقیقت کھلی کاس فقنہ سے مراد قاد با نیت تھی۔
مین دیگ میں زیگ دیا۔

تردید مرزائیت ایک نیری نبوت فلام اعدقادیا نی کے خلاف کامیاب فلمی اورسا نی بهاد کیا بحثی کراس محاذیر سلانوں کے تمام فرقوں کی جانب سے متفقہ طور پر آپ ہی قائد مسلوم کئے گئے اور مرتبی نبوت مناظرہ کا بھیلنج دے کر سی سائنے ندا سکے اور ایک تمناعیث

ایک رتبر نواج نظام الدین تونسوی نے آب کے صاحبزادہ جناب با بوجی صاحب کوخطیس پرانتھار مکھ سیجے ہے

ا سے وحدہ فراموٹس، کول کیول نظایت تونے تو یہ وحدہ کیا تھا دم رخصت محدول کا کہی تھے کو نہیں تا برقیامت کریا تہمیں ہم تھے توکیوں ازداوا گفت محدول کا کہی تھے کہ نہوستی و مرا یا د نہ کردی کا ہے بہ زبان کلمم شاؤ نہ کردی بادجی صاحب نے یہ زبان کلمم شاؤ نہ کردی بادجی صاحب نے یہ خطا آپ کی خدمت ہیں بیش کیا تواپ نے ہواب کے تئے یہ بادجی صاحب نے یہ خطا آپ کی خدمت ہیں بیش کیا تواپ نے ہواب کے تئے یہ

الثوار لكهوا ويتي-مه

ہوں وہدہ کا بیکا نرکرو میری شکایت میں نے تو یہ وہدہ کیا تھا وم ارتصابت میں نے تو یہ وہدہ کیا تھا وم ارتصابت میں نے تو یہ وہدہ کیا تھا وم الفت مجولوں گا کہ جی تا ہے کی ہر لحظم برالفت ہے یا دصفت دل کی فرکا غذنہ قلم کی حب یا دصفت دل کی فرکا غذنہ قلم کی حب یا دم ودل میں فری باحث ہے وقم کی حب یا دم ودل میں فری باحث ہے وقم کی حدیث میں دیا ہے دانہ ول نے لکھا کہ آم

علقه بوشول بين مرابند الله معضرة فهرست الوفعال نهي المستان المعنال الله المستان المعنال المستان المست

خامری میں بی سرملی ہے تافیہ بھی یمال بکا ونہیں مراور میر ایا معنی: جمع اصداد نا گوار نہیں

ترويد مرزائيت ميں بے نظير شام كار قرار وى كئيں -ان مين وسيف جيتنيائي "فاص طور بر قابل ذكر ہے -تصانيف المحقيق الحق في كلمة الحق دفارسي ، ١٩٨١ء ميں تكھى گئى - ١٩٩٧ء ميں فارسى

تصانیف الیحقیق الحق فی کلمة الحق رفارسی ، ۱۹۸۱ء میں کھی گئی - ۱۹۹۱ء میں فارسی متن کے ساتھ اس کا اردو ترجیم بھی شائع ہوا ہے - ۲ ہشس الحدایة فی انبات حیات المسیح ماس کے ساتھ اس کا اردو ترجیم بھی شائع کے کدمیں ہے - ۷ سیمن بیشتیا تی - ۱۹۱۹ کا ۱۹۰۷ کی مرزائیت میں آپ کی مردوکۃ الاراء تصنیف ہے معلی نے اسے آپ کا علمی شا مکار قرار دیا ہے - ۲ - احلا رکھمۃ اللّٰه فی بیان ما اُصِل برلند راللّٰه - ۱۹۲۱ احام ۱۹۹۹ میں کئی - در الفتوحات الصمدید - ۲۲ مااھ / ۱۹۰۹ میں کھی گئی - برغیر تعلدین کے دی سوالات کا جواب ہے - ۲ - تصفیم ما بین شنی وشیعہ تولی ) - ۲ - فتا وی مریم - آپ کے موالات کا جواب ہے - ۲ - تصفیم ما بین شنی و شیعہ تولی ) - ۲ - فتا وی مریم - آپ کے فتا وی کا مجموعہ ۱۹۰۹ء میں شائع ہوا -

اسس مینم سیاه میم بر محرد فتن سے سلان بی اگرانجیں تواجیا نمیں کرتے بے ساختہ تھا زخم جگر نوک فرات میم شکوه بی کیا ہے کروہ چھا نمیں کرتے کمدویدے مجالا کیے کوئی میرور ہے سے "اجھا میں کدود کر ہم اجھا نمیں کرتے" ہے قبر دوفاط رزوا دا آل عیا کی مرگز نرکیں گے کر ہم اجھا نمیں کرتے خلفاء مبازین آب کے متوسلین ہزاروں کی تعداد میں بیں ، جن میں مندرجہ ذیل حفرات اس لحاظ مصطور پر قابل ذکر ہیں کہ آب نے انہیں سلم حیلا نے اور ذکر کاطر بعۃ تبلنے کی ہائت فرائی تھی۔ فرائی تھی۔

ا يحضرة سيدجانن شاه صاحب ساكن جا بركيم بليور-٢ - معذة ميد ممتازعلى شاه صاحب سأكن د إست يونجه-م حضرة مولانا فقر محراميرصاحب ساكن كوط الل طرى - أنى خان-م يحضرة مولانا ولي محدصا حك رساكن بالدى رعطا أي خان ، ضلح بزاره-٥- حضرة مولانا محديدا ع صاحب اوران كفرزندمولانا غلام سرور كيورى صلح كجرات ٥- حفرة عولانا موزادين صاحب ساكن وقدايك صور مرحد ٥- حنزة كيديداق شاه صاحب ساكن مائكووال تحصيل نوشاب ضلح سركود إ-م يحضرة بيرولات شاه صاحب ساكن نوشهره يخصيل نوشاب -و يحضرة مولانا حافظ حميد الدين صاحب -كوف نجيب الدين الدور ا يصرة سيام مناه صاحب عمراً با ديحصيل ودهراب-١١. حفرة سيرعبدالولي صاحب الماكن كواليارة رجارت) ٧- خاجرتن نظامي دبوي -

لعض ممتا زمسترشدین امتا دسترشدین میراستا ذالعلایولانا میرفازی احریمیلبوری مولانا
قادی فلاً محدسات بنیاوری مولانا قاری عدارین سات جنیوری مولانا فیرفان جوب براردی ها ان استراد و محقیان استان فالی محدولانا فلای محدولانا محدولانا فلای محدولانا

وصالی ایک طویل عرصه که دینی به بینی اوراصلای خدات انجام دے کر دم مرشنبه ۲۹ صفر ۱۹۳۵ کو ایم مرشنبه ۲۹ صفر ۱۹۳۵ کو واصل بحق موسئه اور ۱۹ رمئی ۱۹۳۵ کو لبعدازنما به عمر سنته اور ۱۹ رمئی ۱۹۳۵ کو لبعدازنما به عمر سنته مردم کی اقتداء میں ایک لاکھ سے زائد افراد نے نما زیمنان اواکی اور مسجد کے جنوبی باغ میں ترقین ہوئی۔

افراد نے نما زیمنان اواکی اور مسجد کے جنوبی باغ میں ترقین ہوئی۔

برگز نمیردان که درسش زنده شد بعشق ثبت است برجریدهٔ عالم دوام ما

اطلاح آپ کی تمین صاجزادیاں اور ایک فرزدشا ه فعال می الدین المعروت به بادجی مقے۔
جن سے آپ کی اولاد میں ہی - بادجی وسمبرا و ماء میں بہا ہوئے ۔ بنجوید کی تحسیل تاری عبدالرتمان
جونبودی سے اور ویکرعلوم کی تحسیل مولانا محرفازی صاحب سے کی بھرسوک کی مزید ایسے والدگائی
کی دمنہائی میں طرکے ان کے جانشین اور خلیفہ ہوئے - بادجی کی اولاد میں ایک صاحبزادی اور
وفرزند شاه غلام معین الدین والمحروف به الاجی) اور شاه عبدالحق ہیں - بوئے به ۱۹۲۱ واور چوٹے
موفرزند شاه غلام معین الدین والمحروف به الاجی) اور شاه عبدالحق ہیں - بوئے به ۱۹۲۹ ورضی قرد نے کاموقعہ
طا-ان محفوات نے جامعہ مباولیو و میں دار وینی علوم بڑھے ۔ شاہ معین الدین صاحب نے اور لوگ فاصل کا مان کی شور نی جو اور نوب کی کرشاء میں ہیں سے شاہ معین الدین صاحب نے اور دینی علوم بڑھے ۔ شاہ معین الدین صاحب نے اور لوگ فی اس کیا ہے اور نوب کر شاء میں ہیں سرختاق شخلص فرط تے ہیں کا کہ میں اس کیا میں ان کے مشور بڑھے جا تے ہیں۔ و

شَجْدَةَ قَهُرِي صَفْرَت بِرِيْرِهِلِى شَاه قَدِ سَرِيرُولِى شَاه قَدُ سَرِيرُولُ حَفْرَت عُلام مِي الدِين شَاه صَاحِب ميدغلام نصيرالدين ميدغلام عبول ادين ميدغلام مين الحق منطاع قطب الحق ميدغلام مين الحق ميدالحق ميدالحق ميدالحق ميدالحق منطاع قطب الحق تررسی ضده ات الباهد کے انتقال کے بعد طازمت براجم برتشر لیف ہے گئے۔ کی عوصہ کے بعد البادی میں ڈیٹی انبی طرمقرر بہوئے ۔ جب دارالعام خاتم ہوا تو صفرہ مولانا نا تولی نے صدر مرسی کے ہے دیو بنطلب فرمایا۔ مرسی کے ہے دیو بنطلب فرمایا۔ مرسی کے ہے دی در مشاہرہ تھا۔ مگر ایسی کے ہے دی اور دارالعام ایسی کے ہے دی اور دارالعام ایسی کے دیا مراب ایشار فرماتے ہوئے دارالعام کے ۵۲ رویے الم نیکواس برترجیج دی اور دارالعام میں درس صدیت جاری فرما دیا۔ آپ دارالعام کے ۵۷ رویے الم نیکواس برترجیج دی اور دارالعام میں درس صدیت جاری فرما دیا۔ آپ دارالعام کے ۵۷ سب سے بیک شیخ الحدیث میں۔ واسال کی میں مدر ان البادی فرمای نہوں کی تصدیل کی بھی میں مولانا عبد الحق بور قاضوی امولانا عبد المنظمی عبد الرکانا میں مولانا حکم منصور علی خال مراد آبادی امولانا حقی عزید الرکان دیو بندی امولانا حقی عزید الرکان دیو بندی امولانا حقی میں مولانا حکم منصور علی خال مراد آبادی امولانا حجم برادوی اور مولانا حجم برادی مقال میں مولانا حقی میں مولانا میں میں مولانا میں میں مولانا حجم برادوی اور مولانا حجم برادوی میں مولانا حجم برادوی میں مولانا حجم برادوی مولانا حجم برادوی میں مولانا حجم برادوں میں مولانا میں مولانا حجم برادوں میں مولانا م

مولانا فرائد و بسائد المرائد و المائد و فيض تعليم كود كيفة بوست اكريركها المائدة كفض تعليم كود كيفة بوست اكريركها المائدة و قطعاً مبالغرز بوكاكة ج مندوسان وباكتهان ، افغانستان اوروسطالي بالمرجي قلا على موجود بين وه تقريباً سب كرسب اسى نواز علم كے زار ربابي وارالعلوم ميں تدايع على محت كرسانة فتولى فالى كام على آب ہى كے ميروتھا كي مولانا قارى فيرطد ب قائمى تحرير فرات بين :

مدواللحلوم داد بندكی صدارت تدریس برسب سے میط حضرة موان محرافقوب صاحب الفقوی قدس مره فائز مرد نے جوابی جامعیت علوم ظاہرہ وباطند کے بعب شاہ عبدالعزیز فائن آلیم کئے جانے مقے۔ آپ ۱۲۸ اعلی ۱۸۸۱ء سے رہیج الاول ۲۰۲۱هم ۱۶ کساس عمدہ برفائز رہے"

له ريد محبوب رصنوى : ناريخ دادالعلوم دير بند: دبلي م ١٩٣٠ . نهه- مولاً نا قادى مير طيب قائمى : دارالعلوم : دبلي : ١٩٩٥ م ص

# مونام المحلفة وبالوثوي مِديقي

آب استاذالعلارمولاً الملوك على صاحب ك فرزندوستيداور ايزاز شاكرو تق -ما اصفر ١٩٦٩ هـ/١٢ ماء ناریخ بیاکش ہے اور منطورات اریخی نام ہے۔وطن میں قرآن مجید حفظ کرنے کے بعددہلی میں والدِ اجدسے علوم متداولہ کی کمیل کی علم معقول ومنقول میں اپنے والداجدك شل تصدومن نهايت رسابايا تفااور حق تعالى في غليان ان جامعيت عطافراكي تقيد صنة مولاً الحرقاسم الوتوكي سعبت قريب كالعلق مقا انودتح مرفرات بن مد تقبر کے اور دولوی صاحب رفحرقاسم انوتوری کے علاوہ قرب نسب کے بہت سے دوالطِ اتحاد تھے۔ایک مکتب میں بڑھا۔ایک وطن ایک نسب، ہم زلف ہوئے ایک اساف ایک وقت میں علم حاصل کیا اور حض کتابیں مولانا سے دسی طرحیس - ایک بیر کے مرید ہوتے وورتبرج مين بم سفريس اوراك وافدواز تك ما تقديم " دسواح ماسي تبحملي حديث شرلف آب في مناه عبدالغني صاحب سيط على بيم معقولات استقولات غرضيكة تمام فنون مي آپ - في دونول سائقيول مولا فارشياح كنگو سي اورمولا الحقائم فانولوى ہے کم نر تھے۔ ذکا دت اور ذرب علی اللہ تعالی نے بدرجراتم عطافرا کی تھی۔اس برطرور کوللب علم

ك مفتى عزيز الحلق: تذكرة مشائخ ديد زيد وكراجي - ١٩٩٧ وهذا

مولانا قارى محرطىب قاممى كلصة بي كه:

مدوارالعاوم دایوبندین درس وتدراس کےعلادہ افتا کاکام بھی ابتداء ہی سے موتا را سب سے بیلے صفرة مولاً المح لعقق ب صاحب نافوتونی جودارالعادم کے صدرالمدرسین شع وہی اس کام کو بھی انجام دیتے رہے ۔ بینا نجواب نے ۱۲۸۳ ہے سے ۱۰۷۱ ہے کہ اس فدست کو مجی انجام دیا ہے

صوفیاند مسلک آپ صفرہ حاجی المادالی فہاجر کمی کے خلفار مجازین میں سے تھے۔ شاعری آئپ اردو، فارسی اور عربی کے قادرالکلام شاعر بھی تھے۔ منظوم کلام کےعلاوہ ہب کے سکا تیب اورسوانحری مولانا محرقام صاحب یا دگار ہیں۔ گمنام تخلص تھا۔

مورد عربي كلام

١٠١١م ١١مم ١٩ كوراعي اعل كولسيك كمات

يارب صلّ على النّبي محمّد يلين وظه دى المكارم لحمد بأبى وأتى دا الرسول الاكرم نفسى الفدار وما ملكت يدى الميوم يا أملى وياكل المئى وشفاعتى وغباح نفسى فى الغد ائت الكربيم رُوف ورحيمنا ياسيّدى ياسيّدى ياسيّدى ياسيّدى ياسيّدى في فبيته ارْجِ النعيم بجنة وحظيت فى الدنيا بعيش ارعند فى فرحة من حبّه ومسرة لازلت مذا دعى باسم محمد عمد

که موانا تا می محیطیب فاسمی : وادا لعلوم ، دیلی - ۱۹۲۵ء و ق دعنوان به وارالعلوم کرمفتی ، که مفتی عزیزار حمل مجبوری : نذک مشائع دیویند : کاچیم ۱۹۲۸ء کا از دمورد دارانعلوم دیویند - محرم ۱۳۱۵ می سام میدمور و میراد می در میراد می در میراد می در میراد میرمیموب روشوی : تاریخ وادالعلوم دیویند - دیلی میراد

وصال ا وصال سے بیندوز قبل وطن الوت انوت تشرایف الم محقے وان مربع الاول

انوترمیں بانع نومیں لب مطرک آپ کامزار ہے۔ اس کیء کہ شاہ ہی کہ انہ سمیں میں وند افسارا

آپ کی عربی شاعری کے بارے میں پرونیسرانوادائی خیر کوئی تحریر فراتے ہیں کہ:

مداردوا ورفارسی ادب کے بعد مولانا کے عربی ادب کا نذکرہ کرنا باقی رہ جا تاہے۔ ہم

نے گزشتہ اوراق ہیں مجھ کہا ہے کر صندۃ مولانا محمد لعقوب صاحب کی ذات جا مع الصفات تھی۔ وہ

ناموٹ اردوا ورفارسی کے شاعر سے ابکاعر بی شاعری میں ہی ان کا قالم کمیں نارک تھا۔ فی البدیم

ملصقے چلے جاتے تھے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ایک فادرالکلام جس کی اوری زبان عربی ہے اپنے

ماکہ وجنب شمیں لاتا ہے توعر بی زبان اس پرفخر ذباز سے رحبابول انتھتی ہے۔ آپ کا عربی کلام

ہواس وقت ہماری تحقیق میں اسکا ہے وہ صوف اس قدر ہے کہ آپ کا ایک عربی قصیدہ المحلی میں انتحار المحلی میں ہے۔ یہ وقصائد قالمی میں ہے۔ یہ وقصیدہ ایک کم مرافظ وانسطی

اشوار میشتمل ہے یاسات نعتیدا شعار میں یا ایک عربی قطعہ ہے جو دوا شعار کا یہ ہے۔ یہ

اشوار میشتمل ہے یاسات نعتید اشعار میں یا ایک عربی قطعہ ہے جو دوا شعار کا یہ ہے۔ یہ

سات نعتیدا شعار اور ایک قطعہ بیاض لیقو بی میں درج ہے۔

قطوعراني

هجرت الحنلق طترافی هول وأیتمت العیال لکی أراک ولوقطعت فی فی الحب ارب الماحق الفنواد الی سواک سلطان عبد الحمید کی مدح مین ۱۹ هما استعار کا قصیعه در اصل آپ فی ۱۹۹۱ همیلی دقت لکها تفاجب کر ترکول کی روسیول سے جنگ موربی تقے ادر سلطان عبد الحمید فارنها یت به ادری سے افران کی فوج کا سیر سالار عبد الکریم بنی مردانگی کے بو مرد کھا واج کتا اس قصید سے کامیر طلاور آخری ودشتو نقل کے جاتے ہیں

ك المفتى عزيزال إنك منائخ ديوبد-كالي م١٩١١ وها

کے ما تقد مصلے پر کھٹرے ہوگئے ۔ صفرت الگویٹی کی نظر مولانا کے قدموں پر طیری تو نیڈلیوں پڑھار خیا جفرۃ گنگویٹی نے اپنے کرتے کے دامن سے مولانا کے پاؤں کا غیار جھاطی ہے مولانا لیفقوب اچھے شاعر بھی تھے ۔ آپ نے طراطویل خسستنظوم سے تین خاندان کا لکھا ہے، جس کے چند بند ملاحظہ مہول ۔

شیخ کوسید بردے اور مخکوبت فارنصیب کر طلب کا اپنی مجھ کوہوش کے ارافسیب خطق کو ہوتا ہے جا در الفیدب خطق کو ہوتا ہے جا مردا دائند ووالعطا کے واسطے مردا دائند ووالعطا کے واسطے

بس چطراد نے نفس شیطاں سے المی دل اور کر سٹرف حشق رحاں سے المی دل مرا پاک کرظلمت عصیاں سے المی دل مرا کر منور نورِ عرفال سے اللی دل مرا محمد برضیا کے واسطے

دیوبند کے با نیول میں اور برطانوی دور مکوست میں سنبدوستان میں علوم دیں جھیلا والوں میں سولانا قاسم نافوتوئی کے ساتھ سولانا محیات عقوب نافوتوئی کا نام بھی ہی جا تا ہے۔ سولانا یعقوب دیوبند کے سب سینے صدر مدرس تھے۔ ہرا حتبار سے سولانا قاسم کے دست راست سقے۔ ہم نسب اہم محتب اور ہم عصراور ایک ہی بیر کے مرید تھے۔ سولانا لیعقوب کا تعلق کمی فادل سے تھا تھے۔

"حضرة مولانا محد لعقوب نا نوتوى ١١ رصفر ١٢٨٩ ها كونا نوته بين بيدا مو مح منظور الم

له - مولانا عاشق الني ميرطي : تذكرة الركشيد ج م ميكا مله - امداد صابرى : ميرت عاجى صاحب : دبلى ۱۵ م اع صن د ميحالدارشا دمرشده ٢٥٥٥ ساه ، ، ، ، يرت عاجى امداد الله: دبلى : ، ، مصلا و بحالدم يوم دبلى المج علام الوعظيفع لو بالعلم وللحكم فالسين البغ وعاظ على العقم الرب صل وسلّم ما مبدا وغدا بالسيف نصراً لهدى والدين والشم على النبى نبى السيف هادينا بالمرمنين رووف سيد الأمم له مولاً المام محمول المنتم المنتم

دا ب بھی اکا برا ورمشا ہر علائے ہندوستان میں ہیں- مدرسعالیہ دلوبند میں عصد دراز کر آپ کا درس مدرسی جاری رہا۔ اکا برعلیار آپ کے شاگرد ہیں تاب بھی جی عام میں ہے۔ سے بعیت ہیں کے شاگرد ہیں تاب بھی جی عام

الدادماري كية بن:

عالمان تودداری " تواب محود علی خان آف جیساری اگر کما کرتے کہ سی طرح مولانا کو پہال لاؤ۔

ایک مرتبرا مرشاہ نے عرض کیا کر صفرة! نواب صاحب کی بے عدخوا ہش ہے کہ آب ایک مرتبر مولانا محمد حقیقاری تشریف ایک مولان محمد لی الحقیق ایک ہم نے منا ہے کہ بولولوی اول صاحب مولانا محمد حقیقاری تشریف کا بیاس جا کہ ہے نے نوایا کہ ہم نے منا ہے کہ بولولوی اول مالات ہیں کے باس جا کہ ہے نو نواب صاحب منو د بالتے ہیں اس کے باس جا کہ ہے نو نواب صاحب منو د بالتے ہیں اس کے بار سے کتنے دن کے ہوں گے اس طرح ہم وہ اس کے مولاد ہوت کے اس طرح ہم وہ اس کو مولاد دوسو و سے دیں ۔ سودوسود و بے ہما رہے کتنے دن کے ہوں گے اس طرح ہم وہ بارک کو مولانا کی بائی میں جا کہ کو دوسر نہیں لگائیں گے ۔

ر ایم الروایات صف ہو کہ کی ایم مولوی صاحب آگئے مصفرہ گئا وہی نے مولی دیکھا تو براک کے مصفرہ گئا وہی نے مولی دیکھا تو مولانا لیتھوں اور کی کا تولوی صاحب تنتر لین لارہے تھے محضرہ مصلے پرسے مربط گئے اور مولانا لیتھوں اوگی مولانا لیتھوں اور کی کا ایکھوں کو کی کھولوی صاحب تنتر لین لارہے تھے محضرہ مصلے پرسے مربط گئے اور مولانا لیتھوں اور کی کھولوی صاحب تنتر لین لارہے تھے محضرہ مصلے پرسے مربط گئے اور مولانا لیتھوں اور کی کھولوں کے مصفرہ کی کھولوں کی مصرہ کی کے اور مولانا لیتھوں اور کی کھولوں کی کھولوں کو کھولوں کو کھولوں کی مصرہ کے کئے کو مولوں کی مصرہ کے کئے کو کو کھولوں کی کھولوں کو کھولوں کو کھولوں کو کھولوں کے کھولوں کو کھولوں کو کھولوں کو کھولوں کو کھولوں کو کھولوں کو کھولوں کے کھولوں کو کھولوں کے کھولوں کو کھولوں کے کھولوں کو کھولوں کے کھولوں کو ک

له بولانا پروند انوالین شرکو فی برت لیقوب دملوک براجی ۴ ۹۱۱ه/۱۹۱۸ء مکتبه دارالعددم مسل ۲ ۱۹۱۱ رمکسل تصیده اسی کتاب پرمطالوکی چاشتی سله شاه محد سراج البقین بشمس ای زمین - لامپور - صفحه

علام عین اورشمس الفعلی ان کے الیخی ام ہیں۔

دى المجر ١٧٩١ه ١٤٩١ ما و مين حضرة مولاً الما كُ عَلَى كانتهال مبوكيا - اس كه ايك سال بعد عمل و بلي مين قيام را بالموال المجرك كورنمنت كالحيم مين ان كانتر رسوكي ... بعد ازال أب كوسو و بلي مين ان كانتر رسوكي ... بعد ازال أب كوسو رويك في ننواه بروي الميكر بنا رس معيما كي - و بال سه فويشو سورويك في ننواه بروي الميكر بنا كرسهار ن بور مين قرر موارم مين فدر كا واقعه بيش م با -

مضرة مولاً محد ليقدب رحمة النه عليه مرفن مين امر مهو ف كے علاوه مبت بڑے صاحب اطن اور شیخ كامل معى مقد ... مرحال تھا كتفسير كامبن مبور ا ہے ۔ أيات كامطلب بيان فرا رہے ہيں اور آن كھول سے زار وقطاراً نسو جارى ہيں -

مصرت مولانا محد نقر بر نے مصرة حاجی المداد الله ولا ہم کی سے سلوک و معرفت کے مطالا مطاب کے نظام کے بین وہ سلوک و معرفت کا المنوں نے جو خطوط ابنے ایک مرید منشی محمد قاسم نیا نگری کے نام کھے ہیں وہ سلوک و معرفت کا مرقع اور حقا اُق قصوف کا دیتو اُلعمل ہیں ۔ سالک کے لئے وہ ایک جامح ہدایت المرہ ہیں۔ ان مطوط کا مقصود حیات اتباع مُنت اور اطاعت خداوندی ہے اور جیسے کہ آب دوحانی طبیب مقد اسی طرح امرام ن طاہری کا بھی علاج کرتے تھے۔

آپ نهایت نوش دخیر انوش خلق، نوش نوانوش لهجه و نوش گفتگو نقے برا معماز کمال و کاشفات نقے - مولانا محرف انتخاص تقا مولانا کا ممال و کاشفات نقے - مولانا محرفی فی شخروشاعری سے ذوق رکھتے تھے ۔ گنام تخلص تقا مولانا کا اور کا مار کا م کے ساتھ موزو کھاز اور مان اور ادو کام کے ساتھ موزو کھاز اور

ودوائر إلاجا اب تصانيف يرتمن رساك ان كي الكاديس-

سوائح قاسمی اگر بیربست مختصر سوائے سیات ہے گرزائ و بریان اور طافات وواقدات
کے لیاظ سے بہت قابل قدر ہے ۔ ان کا دو سرامیموء کمتو بات لیقہ بی ہے جو ہم و خطوط برشتمل ہے۔
ان میں اور سوک کی وشوار یوں کا حل امسائل شرعیہ کا ذکر اور طرفقیت وسلوک کا دستور العمل بیان کیا گیا
ہے بیرامیموعہ بیاض لیفتہ ہی ہے دیر بفرج کے حالات ، کتب احاد بیث کی اسانید امنظوات اور
اور عملیات و فیرو میشتمل ہے ۔ آخر میر طبی نسنے درج ہیں محضرتی موالی استرف علی تعاندی نے دولوں
مجموعوں برحسب ضرورت مواشی تحریر فرائے ہیں الے ما

> ا مريد محبوب رضوى: اريخ والاعلوم ديوبند: دلي: ج ٢ طفا كه - علام كيم سيدعبد لحى: نزهتر الخواطر: راي ١٩١٩ء ج ٨ ط<mark>٢٥</mark> عن الله ٢ عندى سعالله ٢ ساء: قارئ فيوض الريحن ، مشام يرعلار ولوبند: لامور: ٢ ١ ١٩٩ ج ١ م

نے دنیے خطات کے لئے آنگھیں بندگر لی ہوں گی ؟ انہوں نے عرض کیا کہ 'جی ہاں آنگھیں آئی ہیں نے خطر در بندگر لی تھیں تا کہ خطات نہ بیدا ہوں مصفرۃ نے فرایا کہ 'میو تکریر سُنٹ کے خلاف تھا اس لیے یہ صورت نقص دکھیا ٹی گئی ۔ اگر کملی آنگھوں نماز جو تک بیٹنے ہی خطات کے دہ فران ہوتی ہے۔ خطات کے دہ فران ہوتی ہے۔ خطات کے دہ فران ہوتی ہے۔ کے موافق ہوتی ، وہ زیاد دہ قبول ہوتی ہے۔ مولانا میں محجوز انی صنی مکھتے ہیں :

ن مرسون من مرسون من المسل المحرسها رنبودی نے میر جج کاعزم فرا یا .... کرمنظم جا فری موان کامشورہ دیا اور کرمنظم جا فری ہوئی تو مران محب آلدین صاحب نے جلد سنبدوستان جانے کامشورہ دیا اور فرا یا کرنہماں تو قبیا مست آنے والی ہے ہے۔

#### عب الدين البشاوري ١٢٦٨ ه ....

عب الدين بن وجد الدين البشاورى، نزيل الشريف المكى ولد ببلده سنة وب الدين بن وجدالدين بشاورى نزيل وم شراف كى - ايف شريس ١٤٦٨ يمن بيدا مرح ثمان وستين و مائتين وألف، كما أخبر فى عن ذلك هو بنفسه . وقو القوان العظم جيساكر نؤد انهول نے مجھ تبايات وان مجد پرط وادرهام نو موت اورمنطش كي تحسيل والشتغل بطلب علم الغو والصرف والمنطق تم وحل الى دبوبالي ، لطلب با قو العب لوم مي مغنول مهو كئه - مجموع والمنطق تم وحل الى دبوبالي ، لطلب با قو العب لوم مي مغنول مهو كئه - مجموع والمنطق تم وحل الى دبوبالي ، لطلب با قو العب لوم مي مغنول مهو كئه - مجموع والمنطق تم وحل الى دبوبالي ، لطلب با قو العب لوم مي مغنول مهو كئه - مجموع والمنطق تم وحل الى دبوبالي ، لطلب باقو العب لوم مي مغنول مهو كئه والى ويشائل والمنطق والمناس ويشائل والى مناس ويشائل والمناس ويشائل والمناس ويشائل والى مناس ويشائل والى ويشائل والى ويشائل والى ويشائل والمناس ويشائل والى ويشائل والمناس والمناس والمناس والمناس ويتماس ويشائل والمناس وا

#### حضر شي لا أمح الدير ولا شي

شيخ الحديث مولانا محرزكر يالكصته بين:

« معضرة مولان محب الدین صاحب ولایتی معزة رحاجی صاحب کے مجاز تصاور برج محصاصب کے مجاز تصاور برج صاحب کشف سے ایک وفعران کو یہ فعیال ہوا کہ حدیث بدرائسی نماز کی بڑی فضیلت آئی تھے ہور دور کو ستالیسی پڑھی جائیس کران میں کو کہ فیال نه تہتے ۔ وہ عالم مجی سے مینموں نے ول میں کما کا فسوس سادی عربیں اسبی وورکو ست ہوگئے ۔ تہتے ۔ وہ عالم مجی سے مینموں نے ول میں کما کافسوس سادی عربیں اسبی وورکو ست ہوگئے ۔ منہوئیس ملاور ورکو دست ہوگئے ۔ منہوئیس میل مول دورکو دست ہوگئے ۔ فطارت کوروکئے کے لئے انہوں نے نماز میں آئم جس بند کر لیں ۔ آئم حیس بند کر اس میا وی کی ۔ متوج انہیں میس کی میں کی میں ہوگئے ۔ میں میں میں ہوگئی ۔ میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ۔ میں ہوگئی ہوگئی ۔ میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے اس میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے اسب ہوا کو اس نماز میں کو اس میں ہوگئی ہوگئی کے اس میں ہوگئی ہوگئی کے اس میں ہوگئی ہوگئی ۔ میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے اس میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ۔ میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے اس میں ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کے اس میں ہوگئی ہوگئی

رنج تردد کے ایک محفرۃ حاجی صاحب کی خدمت میں واقد عرض کیا گواننوں نے تفضیل اس کی نمبیں بیان کی تفی کواس طرح انگیسی بنیار کے نماز طرحی تنی اعرف خلاصدعوض کیا مضال الیسی نماز خطارت سے خالی طبیعی تھی محضرۃ نے منت ہی خرفا کی کرمعلوم ہوتا ہے کرتم

#### مولا ناعنايت الله الوي

"مولاناعنایت النّدالوی سعفرة ماجی مدل دالنّد مها بر کی کے اجل خلفاریس تھے۔
حکیم الامت مولانا الثر ف علی تھا نوای نے اماد المش ق ہیں ایک سے زائد متھا ت برمولانا
کا ذکر کیا ہے یمبئی ہیں قیام پنر پر تھے، وہیں وصال ہوا رفید ٹ گنگر ہی رمولانا دفیدا حص نے اپنے آئوی
سفر چ زیقید ۱۲۹۹ حراکتو بر جمہ او کے موقع پر تھی ممبئی ہیں مولانا سے ملاقات بی تھی معلانا فایت لنّر کے مفصل
صاحب نے طویل عمر باکر ۲۰۰۵ احدیں ممبئی ہیں وفات یائی ۔ افسوس ولانا حدایت النر کے مفصل
صاحب نے طویل عمر باکر ۲۰۰۵ احدیں ممبئی ہیں وفات یائی ۔ افسوس ولانا حدایت النر کے مفصل

مولانانسيم حرفريدي لكصفيري:

مرمولاناعنا بیت النده بین مندباری \_ آب بمبنی بین ریاست بهوبال کی بانب سے ابنی کی تاب مبنی بین ریاست بهوبال کی بانب سے ابنی کی تاب سے مانات اور مفورہ کرکے سے ابنی کی حیثرت و کو کا عافظ عبدالرحمٰ صدیقی امرو ہی شسروی ت آپ ہی کے بیک بیک ایک فرزندسے ۔ آپ کے عادت نریادہ حدم نہو کے ۔ آتنا معدم ہواکر صنرۃ میدائی شبدکی باکمال فرزندسے ۔ آپ کے عادت نریادہ حدم نہو کے ۔ آتنا معدم ہواکر صنرۃ میدائی شبدکی جاعت مجاہدین سے آپ کا دالطرمنا ۔ ہ ، مااصی طویل عمر یاکر بینی میں آپ کی وفات ہوئی ہے جاعت مجاہدین سے آپ کا دالطرمنا ۔ ہ ، مااصی طویل عمر یاکر بینی میں آپ کی وفات ہوئی ہے

له فوالحن والله: شركات: كاندصله ١١٤١٩ - ١١٩٤٩

المنسيم الدفريدي : جوام إراك : الفرقان : المعتو - الست ١٩٠٥ ما

فأكلها هناك ، فقن على العلامة الشيخ الحدث حسين بن محسن عدَّ كتب يحميل كى ـ على رشيخ محدث حدين بن محسن سه بندك بين علم دريث مين يُرمين اوران سه فالحديث، وتخرج به فيد، وقرعليه وعلى غيره وكان يخرج في الاثنا فراغت طاصل کی -ان سے اور دیگر علمار سے پیرا اسی در ران مبند کے متلف مترول منها، الى بعض بلاد الهند للقرأة والاستفادة . وأذن له مشا مُخنه بأن مِن تعلیم اوراستفادہ کے لئے جاتے رہے ان کے مفائح نے روایت اور آ گے تدریس يدرس لل رأوا فيه من كمال الأملية، فتوظف ثمة يدرس وينيد. ثم قدم ک ان کی اعلیٰ قابلیت کی بنا پراجازت دی کچیر عور مسلند درس میں ملازم رہے۔ بھر مکر خطر مكة المعظمة للحج سنة اربع وثلَّما ئة، وبعد ان أدى الفريضة ترطن بهاو م، ١١ه ين الله كالله عيني اور فرلينه على ادائيكى كے بعداس كوائيا وطن بنا اليا تزوج بها وأولد الأولاد ودرس وأفاد، شعرت الاشتغال اورميين كاح كي اورصاحب اولاد سوم عيال مدرس وافاده كاسساداري داريتروك بالمدريين ولازم علمتلاف الفازلجيد والأوراد بالمسجد الحرام ليلا ونهال چیوه کرمرت قرآن مجیمی ملادت کی طرف تورد کی ادر مبروقت دن رات الاوت اورد دو داری کا شغل وم مواظبًا على أوار الصلوان المنس مع الجماعة، وعلى مطالعة كتب الديث پاک میں رکھا۔ إندى سے اِنج وقت كازجاعت كے التورم باكر ميں الاكت تھ كتب وريت آمن والتصوف كثير الطواف والطاعم " (١) له

والعصوف كتين الطواف والطاعة "(1) له كامطاليركة اورست زياده طوان كرف والحادرالماعت كرابي حدد وعزن الدود)

الم لونيذكر رفاته \_

ع مشخ عدالترمواد والخقروج من ۲۵۰، ۲۵۱

### مولنا قاصني في الدينا براداً وي

مولانا حكيم ميده بالحي تكفيت بي:

الشيخ الفاصل عبد الرحمان عناية الله الحنفى البمبوى الامروهى احدالعلاء المبرزين في الفقه والحديث ( واصله من سنديله من اسرة ينتهى نسبها إلى سيدنا أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عند)

اولاد میں مین فرزند موری عب الند، مولانا حافظ عبدالرحمان فسرامروسی اور حافظ عبدالرحیم اور ایک و نقش میں مقین می مولانا حقی کم کرمہ کے نکاح میں مقین علیم

له دوادورالدام مهاراه م

ك مولان عكيم يدعبل لحى نوصة الخواطر : كراجي : ١٩١٥ جم م صلك (مون سعاده و) عله : قارى فيوش الصل بمشابير على رويونيد : لا بور : ١٩٩١ ع ج اصلا وحاشير) ان كانتقال يم رمضان ١٣٢٢ه اله كومكم فظريس بواسان كي نباذ مع نماذين على الماذين على الماذين على الماذين على الم الام مدوسا في مهابرين في مبت برسي تعداد مين شركت كي الم

#### قاضى تصنيحيد آبادي

الادصابى كيت بن الما المراح الدي الما المراح المرا

قاضى رتفاى سين شاعر مين عقداد رادون عبيب العلى كالمح كالمندى كوانيا كلام دكها محقد عقد ان كوبها ل اين استاد مولوى عقد ان كوبها ل اين استاد مولوى حبيب العمل عقد الماد على عبيب العمل عديد على عبيب العمل عديد على - دوزانه مردو بزرگول كه بال حاضرى ديت عقد -

ا اس سنظام رہرتا ہے کہ ب کر مجت کرنے کی اجازت تھی بھی تو بیری مریدی کا سلوجادی رکھے م

حكيم ماحب ١٠٠٥ سے ١١١١ مراك وارالعلوم ويوندكي فيلس شوري كے ركن رہے۔ عکیم صاحب کے نام صرة حاجی صاحب کے سول کرائی نامے امداد المنتاق کا بوئی مرردمضان دنظام راا ١١هم مي وفات إنى -

محدّث كُنكوسي ايك خطيس تحرير فروات أي:

مدالبتاك نياماد شرواقع برواكر حكيم منيا والدين صاحب راميورى في ١٨ روغان كواس دنيا سے انتقال كيا - الالله والا اليه واجون اوران كى مفارقت سے م كوسخت رنج ہے -" حكيم ضيارالدين صاحب رام بورمنهيارال ضلع سهارنبور كے رسنے والے تقے حفرة حافظ ضامن شريد سے بعیت مقے -بعد میں حضرة حاجی صاحب سے اصلاح كا تعلق بيداكيا اور ان كے خليف مجاز موتے والعلوم ويوندكى علىس شورى كے عبر رہے ہيں " على

> ك - نوالمن لاشد: تبركات : كانصله: ١٩٤٧ وصمال عه - مولاً أنيم احرفريدي : جوام را رسي: الفركان : لكعنو: ١٩٤١ وصل رحاشيه)

# ملاجكيم بالدين بغلام كالدين ميوكي

ان كىجدا مجد عبداكرى مين سهاد نيوراً كرا باوسوئ ، بهرراميوراً كف تقدوبي ٢٠ روضان ٢٥ ١١٥ ١٥ ١ بريل ١٩١٤ ين حكيم ضيا رالدين كي بداكش مرد كي حكيم صاحب بندبارهام اورحادق طبيب عقد ان كے محدّت كنگويى سے كين سے محت دوتان ورليكاف روابط سق معدّ تنگوسی ۱۵ ماء میں وارسط جاری ہوجانے برگنگوہ سے رامیورا کر حکیم اب كه كان مي روبوش موف عقر واي مصحكيم الدام يخش كى مخرى بركرفتا رموسة -حكيم صاحب فيصفرة حافظ صامن شهيد سيسيت بهوكرات تفاده باطني كيا درخلافت ماصل کی ۔ مہید مافظ صاحب شہید کے ساتھ سے انھون رہے مافظ صاحب نے وصیت كى متى كر تقانه بجون كووطن نربنا نا-رامپوريا كا ندهله مين قيام كرنا-رامپوركوزر جيج ہے اسكتے حضرة كى شمادت كى بعد راميد راكمة تقد بهال آكر بيرومرشدك حالات ميل كيد بالرونوم جوال كنام سع مكما اولاس كالكي نسخ بعضرة عاجى ساحب كو كم مكرم بعيبا توحاجى صاحب في تخرير فرمايا: مدرسادكه ورحالات حضة حافظ صاحب رحة التُدهلية وْشُرْدُ أيدركسيد- ازما الوش ليار نوش شدم دان وفش بوئے عبتِ بیران می آید، خلائے تعالی قبول فرائید" بنسخ كتب فانه در سرصولت مكم عظمه من محقوظ ب-مكيم ماحب كوحفرة عاجى ماحب سيعي اجازت ماصل عقى-

عبدالسلام كے مهلوميں دفن كئے كئے لئے مولانا الوالحن على ندوى لكھتے ہيں:

ورصنرة مولانار في المحركنگورى اور صنة قاجى دامدادالنه صاصب سے المكت كيتے تقے ان دونوں صفرات كان كے نام مهت سے خطوط بيں بوخاندانی مرقعين موجود بيں يعضرة عاجى صاحب في طرق اولجه بي اجازت بھى مرحمت فرائى تقى عمده علمى اورتاريخى مذاق ركھتے تھے - ١٢ روميج الاول ١٢٩١ه/ ١١ را روسى اور اور دوشنبرانتھال كيا كيه ان كى تاريخ ولادت ١١ راكتور ١٨٥٨ء ہے - سرابوال مسنوى فتيوى

" سدابواتعامم بن عبدالعزر نربن سراج الدین حمینی صنبوی فقیوری نیک علارین سے عقد در ربیح الاول ۱۲۰۵ ها کو نصیر آبادی بیدا موسئے علم اور شیخت کے کہواں میں تربیت بیائی -ا پنے چچامید عبدالسلام نقت بندی کی ضدمت میں رہ کدان سے علم اور موزت کا درس لیا ۔ اپنے عبدالرحل بن محد بانی بتی محدث ، شیخ امین الدین کھنتوی اور سید ضیا النبی بربیجیدالین مصنی مربیوی اور جناب والد فخرالدین حسنی سے حدیث کی اسناد حاصل کس ۔

مالد اور تالیف و تصنیف کے ساتھ فاص تعلق سے دیں اس خواصل تی کے ماک سے مطالعہ اور تالیف و تصنیف کے ساتھ فاص تعلق سے دینے علامہ رہضیا حرگنگوہی کے ساتھ فاص تعلق تھا۔ سینے علامہ رہضیا حرگنگوہی کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ فیرے تعلقات اور خطوک بہت کا سلسلہ نھا ۔ صفرہ خاجی امداد اللہ کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ اسلاف کوام کے مائز سے بڑالگا و تھا۔ نتاہ ولی اللہ محدث و بلوی اور ان کے فرزند عبدالعزیز اور شیخ محد ماشق تھیلتی کے رسائل و مکتوبات جمع کئے ۔ سینے ابر سعید بن محد میں اور شیخ محدوث کی تاب سرور افرون کے ساتھ کی کا جہ مولیات میں نور تھی اور سیرہ کی کا ب سرور افرون کی کا ب سرور افرون کی کا ب سرور افرون کی کا ب سے دعون مخلصاں ، سینی جا ور شاہ ولی اللہ کا ترجم ہے اور شاہ ولی اللہ کا ترجم ہے اور شاہ ولی اللہ تھی تھیں ہیں۔

ارربيح الاول ٢٩١ اه/١١ راح ١١١ ء كدوفات موتى اورا فيتيجيا

له - مولانا حكيم عدالي : نرصته الحواطر: حيد كي اد - ١٩١٥ مج ٨ مناله على سع الدو) كه - مولانا الدالحسن على ندى ويت عدالي : ندة المصنيفين ديلي - تومير ١٩١٠ عرفي الم

# منيخ الاسلام مونا سيشين عدني

" آپ ١٩ رشوال ١٢٩١ ١١ ١ اکتوبر ١٥٨ ١٤٠٠ بالكرمنوضلع أناؤيس بيلاموت-آپ ك والدسيصب التدصاحب وإل ايك اردو للركول مي سيدا سطر تق اس الميم تعلقين كياته ان وقیام دہی تھا۔ تقریباً تین سال کے تھے کر آب کے والدصاحب نے اپنا تبادار بالگرمئوسے دینے وطن طان او کو ایما اس کے بعد بارہ سال کی عرب وہیں رہے اور وہاں رہ کو ابتدائی تعلیماں کی دورالعدوم دیوبندوس اب کے دومعائی سولانا محرصدین صاحب اورمولانامیدا حرص حب سیلے سے زیرتعلیم متع ۔ ۱۳ اسال کی عمر میں صفر ۹ ۱۱۱ صبیب والدفتر م نے آپ کومزی تعلیم کے خیال ويوبند مجيج ديا - ديوبندكي فضاراس أنى اوركصيل كودكاكسي قدرمشغله بووطن ميس تقا اسب چور چار کیسوئی سے تعلیم میں اگ گئے۔ اپنی محنت اور متوق میر مجائیوں کی مگرانی ادراسا مذہ کی توجر سي على وتعلم ميكمل رغبت ومناسبت موكتي - ديكواسا قذه كعلاوه حفرت في المندنوالله مرمدة كالطف وكرم اورتوب كفصوى مركزرت يصفرة مشخ المندكي إس اكريراوت ورج كى تابى تعيى كراندول في إلى والعض ابتدائى اوريتوسطات كسب يى يليها يش -يى وبيس كر مصرة مشخ المند دمولانا محمودس سعفاسة ورج تعلق اورانس تها-

رفصت بورگرا کند - الوداع کمن والول بین خودهفرق شنخ المندی سے بواطیش کے بید الماتھ میں مورو دیا کر تدریس سے فافل نرمونا خواہ ایک ہی وو ما تھ مشورو دیا کر تدریس سے فافل نرمونا خواہ ایک ہی وو ما برخیر میں مورو دیا کہ تدریس سے فافل نرمونا خواہ ایک ہی وو ما معلموں کو طوحا و بینا نجہ مدین منورہ مین نے پراندا و کے حسب بالست تعلیم وقت رہے عزبی ہوئے برندرت نرمو نے کی دج سے قدر سے پرلشائی کا سامنا ہوا اسی لئے ابتداء حلا و دس مختصر ما الله علام اور حلف ورس و سینے کی عیات کے جانے ہی ہوئے ما لاوہ متعدد دو مرس اسلامی ما کہ کے بھی طلبرا و دس و سینے کی میں ان میں آنا موا ا مگر مدینہ منورہ کا تعلق کیسر اسلامی میں دورس ویا اس دوران متعدد بار منبد و سیان بھی آنا موا ا مگر مدینہ منورہ کا تعلق کیسر منفورہ کی مناورہ کا معلق کیسر منفورہ کا تعلق کیسر منفورہ کی مناورہ کا معلق کیسر منفورہ کا تعلق کیسر منفورہ کی مناورہ کی مناورہ کی منہ ہوا۔

یمان ککردورے جے کے لعد صفرہ منیخ المندگی گرفتاری کا واقعہ پنی آیا مولا اصیبی کھر صاحب کو صفرہ شیخ المندے فایت در تبعلق اورانس تھا واسی کا نتیجہ تھا کاس کے باوجود کرآپ کا گرفتاری کا حکم نہ تھا جمف صفرہ شیخ المند کی صعیت و صحبت کی خاطر آپ نے نئو دکو گرفتاری کے لئے بیش کردیا اور لیوری مدت اسارت میں ساتھ رہے بہال تک کر ۲۰ ررصال لمبادک ۱۳۳۸ مطابق مرجون ۱۹۲۰ کو جمبئی میونجا کرآپ سے صفرات کور اکراکی گیا۔

اله التي خان بحمودن: دمقاربائ إلى المح المعلى المعنى المعنى ونعش عات جما الملك المحالي المحالية المحالي

مع موانا برامنوس ما تشخ المدموس مع موانا معصن احر : نقب موانا مع موانا مع موانا مع المعنى المرابطة مع المعنى الم

حفرة شيخ المندك شاكردول ميں يول تو مهبت سے صلحب علم و تقولى بزرگ بہوتے ليكن السيد سيد الحديث المردني مول تأثب القالل السيد المردني مول تأثب المردني مول تأثب المردني مول تأثب المردني مول تأثب و تاب بيئي المرد كردي تيس اس المقبل السيد المردني ما حب مورد أن ما مورد في ما مورد المردي المردي

تمدلیں کے باوجود سیاسی مصروفیات سے کنا کہ ٹی کی نوست ندائی۔ سیاسی زندگی کی ابتدار شیخ المندکی صعبت سے ہوئی۔ ماٹ سے والمپی کے بعد کا گاکس کے جی ممبر بنے اور یا حیات مجمع البحرین بنے رہے ۔ آ ب ہی کی کوشٹوں سے کا مگرلیں اور جمعیة میں گرا ولطوق علق بیلا ہوا جو آج کک باقی ہے۔

تحریک الاوی بندیں آب کی خدات انتہائی قابل قدر ہیں بجن کی پاداش ہیں اگرینی حکومت کی نظر فناب کے متحق بندر سے اور بار بارقید و بند کی مصیبتوں میں بھی متبلا ہوئے انورزندگی اکسورس و تدرائی کی انتہائی مشنولیت و صروفیت کے باو بود رہاسی کا نتہائی مشنولیت و صروفیت کے باو بود رہاسی کا بہری کے فرائف بھی انجام ویت رہے اور مختلف حلمہ حبوس اور کا نفرنسوں میں بھی شرکت فراق رسے محضرة سنتے المن کے وصال کے ابعدا ب کی تحرکیک کو صلفہ ولا بند میں سے مولانا موجوف ہی می انتہائی خورشن میں سے مولانا موجوف ہی نفید الم می اور بادوق واقع میں بار می میں انتہائی خورشن دلی کا معاملہ فرا نے اور بادوق واقع میونے ہے۔

۱۲ جادی الادلی ۱۲ ماری طابق در دسمبر، ۱۹۵ کو دفات با تی اوراکستاد محترم کے قریب می آسودہ تفاک سپوئے ہے اعجاز احدث کھاندی کھتے ہیں:

رشیخ الاسلام مولانا صیر احد دنی سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دایر بند و ارشوال ۱۹۹۹ میری در بند و ارشوال ۱۹۹۹ میر کیارہ بجے شب بروز منگل قصب بانگرم شوضلع اناؤ میں بیطام دیئے ۔ تاریجی نام باغ محمدہے آبائی وطن موضع الرود دیجھ سل طائح مضلع نعین آباد ہے ۔ اس زمانہ میں صفرة مدنی کے والعصاصب قصبہ بانگرم مؤمن ادور مگر ل سکول کے ہیڈ اسطر متصاور کی سال سے میں تعلقین و بالقیم تھے۔ امتدائی برورش بانگرم فومیں ہوئی ۔

كه - اقبال عن فال ، ولا المحويض والم

اله-درشيدا لوحدي: مرتب محطفيل: دمالدنقوش شخصيات منه صو ١١١- ١١٤٣

فضائل وكالات بين مركزي اور تمايان صفت كونس بد اجس كواستخصيت كى كليدة ارديا عائے اور صب سے اس کی زندگی اور خسوسیات کوسمین اُسان ہوجائے۔ بولا اکو بہت سے روگ ا كيسام ورحبت كي حينيت صحافة بن بهت سيوك الك شخ طراعيت اورسالك كي حثیت سے انتے ہیں مبت سے لوگ ایک سیسی رہنا اور مجام کی حثیت سے جانتے ہیں ادلس میں شنہ سے اللہ تعالی نے آپ کی ذات کوان سب فضائل سے آراست کی ہے۔ میکن میری كوتاه نظري دونفتين آب كى زندگى كىدى حيثيت كھتى ہيں ، جنوں نے آپ كولينے عاصران مين ممتاز نبايا بيدا كي عزميت دوسر عميت رعزميت كالمروت اس سعزياده كيا ہوگاکہ بے نےعلی اورائل درس کےعلقہ سے باہر قدم کالاادراس سند کی طرف توہد کی جود کاام ما بھاادر میں انگریزی حکومت کے عروج کے زائدیں اعلان حق کرکے دکار حق عندان جائر" کے افضل جاد کا شرف عاصل کیا ۔الٹا میں میری کے دن گذارے اور مبدوستان کی جلول مين معينول ره كُرنتت يوسفى اداكى اور دنياكى عظيم ترين سلطنت كيمقابلي برو سيدىپردىج ايمال ككراپكامقصديورا سوامهريع فريت آب كى بدرى زندكى يى نایاں ہے۔فرائض کی اوائیگی ، نوافل دستیات کی محافظت ، مخالف اسول میں ممولات کی پابندی اس زاندیں طری انتظامت ہے۔وعدوں کے ایفاء، دوروراز کے جلسول فرحناها یں ٹرکت اوراس کے لئے ہوری کی صوبیں برداشت کی ستقل عزمین ہے عطری سات والديدية كاسباق كى يابندى اوركم بول كى كميل اكيستقل مجابره ، مهانول كميزاني ا وفخات الطبائع انتفاص كرات معالما دران كامزاجي خصوصيات تحمالمستقل جهاد ، مجمر مريدول كى تربيت اور گانى كثيرالتعدا دخطوط كا بواب دينا ادرسب اس ضعف دييزيا درخود یں یرسب آپ کی غیر عمد ای عزمیت اور علوسمت کی دلیل سے جفتیت برہے کر آپ فائین زندى يس إنّ الله حب معالى الامورومكي وسفسافها يرعمل كرك وكها دا-

ماندمانداسكول مي تحرروا المائكست لكمنااور طرصنا كيدليا-آب قيصفر ٩٠١١٥ س منعبان ١١٦ فاك ولدندين قيام كيااورمندرج ذيل سأنذه سينفرف للمذحاصل موار المنع المندمولانا محمورص ساحب ٢ مولاً ا ذولفقار على ما حب روالد المحترة منع المع م مولا اعدالعلى صاحب ات دوالعلوم م مولانا خليل اجصاحب ساز والالعلى ورمولا المفتى عزيزار حن صاصفتى والعلم ٤ مولانا غلام رسول فيوى صاحب ، ، ٨ - مولانامنفعت على صاحب ٩ رمولاً احافظ احرصاصب ١٠ - مولانا حبيب الحمن ماص المعلانا محدصديق وبرادركلال حضرة مدنى ١١ - مولانا شيخ آفندى عبدالحبيل براده -أب فاعلى ترين نمبرول سع بميشامتانات مين كاميا بي حاصل كي يمون مايسال يس جماعوم متداواس فادع بوكر صرة مولانا دستيداع كنكولتي سع معيت موكت -بهجرت المضرة مولانا فضل رجن كنج مراداً بادى كالكيسوياني برس كي عمل ١٧١ رسي الاول اااه بوزجروصال موكى يحس كاحضرة مدنى كيوادين يرمبت زياده از مواادراك عصد مك سنيخ كى جدائى مي مبت زياده مغموم رم كي إسى دوران مي مولوي مياحرص صغلف نانى نى كەرىياكىداب مىندىتان رىينى كى جىكىنىس،اب تومدىنە جالىنى - يىلى تالىسەرىز واقع ہوئے کر بروقت پروس الگ کئی کر تمام کوان کو دور دیں میان میا سے میں ایج معما الددفيره كم شيخ من ك والدمازم جازم وكم الم مولانا الوالحن على مدى كفت بين: ساک جامع فضائل متی کے بارہ ہیں را مذانہ لگانا بہت مشکل ہوا ہے کاس کے

ك اعجازا عرسك إنى برائح ميات منى : كاي - ١٩٤٧ء صفاء

حميت آپ كى كاب زندكى كاروش عنوان جاسى هميت في الكيزول كى منافت المنابر بیداکیاجس کی آسودگی اس وقت کے نہیں ہوئی جب کا انگریزاس ملک سے چلے نہیں گئے۔ تحركيب خلافت اور حبينه عام كى جدوجهد مين مي روح كام كرنى رم عنى اورميي آب كوسدا جوان متعدد مركم ركھے ہوئے تقی اوراس نے بینکر اول انبراروں آدمیوں کومتحرک بنا مکعاتھا بہتی ہے۔ مقى بحس نے آپ سے مینوں وشن اسلام الماقتوں كے خلاف فنوتِ الداس جوش وولواركا تھ بإصوائي كرمام برقاعة كرمواب مين شكات بطرحابي كاورالفاظ نهيب بي بلكية ارسع بي جو اب کے دل سے کل رہے ہیں المی حمیت ہے ، بوکسی منکر شرعی اور خلاب مذت فعا کھا۔ وبكيف كروادار دفقى اورحس كى حارت اوراً في أس إس سطيف والول كواكثر محسوس موتى حن وكون في آب كاس بندم كوميمان ليا ورسم كن كرحبت آب ميكس فد كوك كوك بجرئ فق وواصف ادقات اس معطط فائده اللها ليت إسى طرح مولاً ا كى مترافت ومروت سے بوآبانی ورشراورسادات کرام کاشیوہ ہے دہمت سے لوگ غلط فائدہ اٹھا کر آپ کفیلص مجبین اور نیاز مندول کے لئے شرمندگی کا باعث بنت اوراینی اغراض براری کے اپنی ہونیاری اددوكح برسى كا بموت دينادرولاناكي ذات كونقصان مبنيات-

ولاناحین احد مدنی درجر النوعلیه علمی دسیاسی حیثیت سے جس قدر بلند ہوں مجلس سے اسکارنہیں یکھنے والے ان گوشوں ریکھیں گے سکین میرسے ناقص خیال میں ان کی ہو حیثیت سب سے زیادہ روشن، حمتازا درسلم تھی وہ ان کی انسانی مبندی ہے۔

ملی دنیا ممتاز شخصیتوں ، دلیج انظر اور تہجو عالموں سے بھائی نہیں۔ ان کے سیاسی خیالات سے افتلاٹ کی گرنائش ہے۔ امنوں نے اپنی بند نظری سے مک کی ازادی سے وقد قعات حالم کی تھیں اور اپنی فطری شرافت اور نفش کی یا گیزگی سے اس مک کی اکر سے کے متحلق ہجاندازے کا کم کے تھے ، وہ کہاں کہ جین تابت موئے اور ان کی زبان اکلچوا ندہج تعلیم اور برسنل لارکے تعذیل

ا رصیس دسی کا کیس کے منشور اور ہندوتان کے دستور نے صافت کی تھی آ تری عمریس جو ایسی مولی اوران کوامنی سامی جدد جد کے وفقوں اور جبل کے ساتھیوں کے متعلق دصاصب اختبار اقتدار سردبان کے بعد ابو تلخ اورول ملی تجربے ہوئے آج ان کو خواہ زبان پر منوا یا ایک ، مگر آنے والے مؤرخ کے قلم کوان کے افہارے وکا نہیں جا مکتا ۔ گر جو جزیر شک وشیا ور مرجت وزاع اودبرافتلات سے الارب ممان كى لمندريرت، إكيز فخفسيت، بے غرص جد دجدا يے دع زندكى اوريكام اخلاق بس حنوں فيان كى دات كو كھراسونان رسچاموتى بناديا تنا اوران كواخلاقى وطبعى بندى كاس مقام برميونجاد ما تقاص كي معلق دورادل كروب شاعرف كراح حبان الحي كالناهب المعقى صبيخة دية يجنيه حبان رقبير كم ترييد مرداد ليد كر معوف كالمرح بي بوكى إش كامع كوربن سط شاليا ما خارمات كراباط ، اس دائم سطور کو مولانا کو مهت قریب سے دیکھنے اور مختلف حالات میں دیکھنے کی سماد ماصل مونی تقریباً ۱۹۲۰ء سے مرادر نظم فالطروزی میدعبدالعلی کی برولت مارے معنزے مکان كومولانا كى فردد كاه بنيف كافرف حاصل ب ، ديونبد كابتدائى طويل قيام اورلبد كمنتشرتيام یں مولانا کی ڈندگی معمولات اورمزاجی خصوصیات نظر میں رہے۔

نشنستول کو فورت دکھنے اوران کی خصوصیات واظاق کا گری نظر سیطالد کرنے اوران کو اسلاف کے معیار برجانچنے کی عادت بیدا کر دی ۔ اس نقط و نظر اوراس افعاد طبیع کے ساجتہ جب مولانا کو دیکھا، انسانیت وآدمیت، شرافت و سیادت اور اخلاق و کر دار کی بطری بلندی پر یا یا اوراسی چیز نے مولانا کی بلندی کا نقش دل و داخ پرالیا قائم کیا کرجب کھی ذہن و ذوق نے ان کے کئی سیاسی خیال یا کسی علمی تحقیق و رجان کا لیورا پورا ساتھ ویشے جند سند این بیلی سیاسی زندگی اور قربانیوں کی کونی ادنی سے ادنی قیمت وصول نہیں کی ادروقت سے فائدہ نہیں ایٹھایا - بھال تک کر جب ان کوجمبوریر مہند کی طرف بسے سب سے بڑا اعزازی خطاب عطاکیا گیا تو انہوں نے اس کوقبول کرنے سے صاف معذرت کر دی - اگر جبران کی طبعی تواضع وانکسار نے اس کی وجر یہ بیان کی کریران کے اسلاف کرام کے خلاف ہے گر جانتے والے جانتے ہیں کروہ اپنے وامن اخلاص کے خلاف ہے گر جانتے والے جانتے ہیں کروہ اپنے وامن اخلاص پرخفیف سے خفیف وان مجبی گوارہ نہیں کرسکتے ہے ہے ۔ اس ہیں کوئی شبه نہیں کران کے اس فیصلہ نے ایک اربی اس حقیقت کا اظہا دکر ویا ۔ ع

نه صون سیاسی جدو جهد مبکه انهول نے اپنے کسی جو مرا کسی کمال کسی متاع اورکسی مہز کی کوئی قیمیت نہیں ہی۔

انسانی بلندی کے ایک دوسرے معیار خید العقد کا مسور بالحق ، واع فی عن الجاهلین اور اِد فع بالتی هی احسن پرعمل کرنے اور دشمنوں سے زھرف درگزرک عن الجان کو نفع بہنیا نے اور ان کے جی ہیں دعائے نیر کو دظیفہ بنانے ہیں مولانا فروفر پیرتھے۔
مولانا فائدانی یا ذاتی حیثیت سے کوئی رئٹیں وہتمول شخص نریجے۔ گرالندنے ان کو بادنتا ہوں کا ساحوصل اور فلاف رفعان رفعا مجھ معاد کرے رائل المداور نائبین انبیار کا ساحوصل اور

ظون عطافر ابا بنا العلیا خیروس المیلاسفی پرساری زندگی عمل را بده به به کردر و ایک کیمنون موست کردند ایک عالم کوممنون کبا - ان کامهان خانه مبدونتان کے دسیع ترین میمنون موسی خوان مبدونتان کے دسیع ترین دستر خوان را در ان کا در نواند و میسیع ترین دستر خواند و میسیع ترین دستر خواند و میسیع ترین میمانوں کا دولان کو ان کا فلاب اس سے بی زیا دہ وسیع تھا یعیش وافقین کا اندازہ ہے کر بچیاس مهانوں کا دولان اوسط تھا، میمواس میں برط بقاد و برحی شریت کے لوگ میوت فقے مولانا کی بشائشت ، انتظام المستودی اور استام تبلانا نیا کوان کوکس قدر قلبی مرت اور دیا فی ندت حاصل مورسی ہے ۔

مستودی اور استام تبلانا نیا کوان کوکس قدر قلبی مرت اور دیا فی ندت حاصل مورسی ہے ۔

مستودی اور استام تبلانا نیا کوان کوکس قدر قلبی مرت اور دیا فی ندت حاصل مورسی ہے ۔

میمونیانوں کے ساتھ حس تواضع اور انکسا واور حس اعزاز واحترام کے ساتھ بیش آتے تھے اس کود کی کھر کوری کے مرب شاعر کا بیشور لیے افتیا ریاد ہم تا تھا ۔

کود کی کے کردی کے مرب شاعر کا بیشور لیے افتیا ریاد ہم تا تھا ۔

دَإِنِّى لعبد الضيف مادام ثان لاً دُما شيمة لَى غيرها تشبه العبدا

دین مهانون کاغلام ہوں جب کہ دہ میرے گھڑان ہے اور زیدگی کا ہی ایک موق ہجن پر یمی غلام موم ہوا ہائی ا صوف میز وافی اور مہانی منیں ہرموقع بروہ کوشش کرتے تھے کوان کا ہمتھ ادنجا رہے اور استفادہ
کے بجائے ان کو نفح وافا دہ کاموقع سلے ۔ اگر کسی نے فراسا بھی ان کے ساتھ سلوک کر دیا اور کسی
موقع برکوئی خدرت انجام وی ہے تو معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس فکر میں رہتے تھے کواش ک
ساتھ کوئی سلوک کریں اور اس کے بین کوا داکر دیں ۔ ہم نے اہل ہیت کوام کی سفاوت وہنمامت موصلہ مندی کے اضلاق میں ما ہا۔
موصلہ مندی کے بواقعات بڑھے ہیں ان کا پر تو مولانا کی ندندگی اور ان کے بعض معاصرین کوائی کے اضلاق میں باہ ۔

کمال وستهامت خلق کے ساتھ اپنے نفس سے بدگمانی الپنے نفض کا استحضار والله انسانیت کی بیندی کی دبیل اوراس بات کا بنوت ہے کوانسان نفس ادرہ کی گرفت اور نووذ ترجی .

اورخودبری سے بند برکی ہے۔ یہ نفت مولا اکی زندگی میں بہت تمایاں تھی اور بیان کا بنال بتعا، قال زنتا۔
مولا نا ہے امن امی کے باقت مہند ووزنگر اسلات الک کرتے تھے بعض ناخلار سانجار آلیسوں
فیاس کا بناق بھی المرایا گران کے بنائے والے اور ان سے قریب رہنے والے جانتے ہیں کرکسی کے لئے اس
طرح کے اتفاب واوصات ایک رسم اور کا ہے ہوں گے لیکن مولا اگا کہ بیٹے متعلق بی تقیدہ تھا اولاس میں
کوئی تعسمت کا نشائیر زنتا۔ وودل سے اپنے کروزنگر اسلان اسمجھتے تھے ، حالا تک اللہ نے ان کوم طرح سے
اپنے اسلان کو امرائی اور نعم الخلف لنعم السلام کا مصداتی بنایا تھا۔
اپنے اسلان کو امرائی ما ور نعم الخلف لنعم السلام کا مصداتی بنایا تھا۔

اس نتب کے علاد، وہ افرای استعاد طرب درد سے بڑھتے تھے ہین سے علوم مزاتھا کہ مران اللہ مرتبریں مران اللہ مرتبریں مران اللہ دینود سے بڑے دروں سے اللہ مرتبریں مران اللہ اللہ اللہ میں مرتبریں مران کے اللہ دھلار المتا میں شعر بڑے درووں ت سے بڑھور ہے تھے ہ

فرهب الذين يُعاش في اكنافهم بقى الذين حياتهم لا تنفع دووك رَج كنايين زماك رئ بالى تى دوكرر كرين كري كار آرنيس )

اكثروه يشعر مليصة تقدمه

ن گلم ن برگ مہرم نه ورخت سایه وارم ورسی ورخت سایه وارم در سیال بچر کارکشت ا ما در سیال کی وفات سے علم وسیاست کی برم میں جو حکم خالی ہوئی ہے۔ اس کا فسوس کرنے والے اور اس نیار دم میں بو حکم خالی ہوئی ہے۔ اس کا فسوس کرنے والے بہت ہیں ایکن اخلاق وانسانیت کی صفی اولین اورش نشیس میں بو حکم خالی موئی ہے۔ اس کا اساس کے کو انسانیت کو کوئی الیا مرتب نہیں سمج جا جا آگری بررگ یا عالم کو اس معیار سے جانجا جائے اورکسی معمروکا مل کے اطرف انسانیت کو کوئی الیا میں کوئی خلاموں کی بات کے اطرف کے اطرف کے است کو کوئی الیا میں میں بورگ کی جانس کی اس میں اس کے کوئی خلاموں کی جائے گا میں میں باتے گرمیر سے خزد کی آرمیت کے اس تحطا و انسانیت وانحطاط عام کے سے کوئی خلاموں انسانیت وانحطاط عام کے

سے مدرت کی اور داغ اس کو قبول نه کرسکا ، ان کی انسانی داخلاقی ببندی اور ان کی شخصیت کی دل اُویزی اُڑ سے اُتی اور دیکھا توعقیدت و محبت بیں کوئی کمی زھی -

مولانا کوانسانی بندی کے اعلیٰ معیاروں بربدرا یا یا -اخلاص و لے غرضی ان کی زندگی کا بچہ ہراوران کے تمام احمال وسماعی دسرگرمیول کا محرک تھا۔ حس طرح لعی غیر مخلصین کے لیے کسی حالت اورکسی کام میں بھی مخلص نبنامشکل ہے۔ عدم اخلاص و وغرض میں طبیدت نامیرین جاتی ہے۔ اسی طرح ان مخلصین کے لیے جن کی سرست میں الد نے خلاص رکھا ہے، نوبر مخلص نبنا نامکن ہوتا ہے۔ان کی فطرت خیراضتیاری طریقہ پراضلاص کی طر حلیتی ہے۔ وہ عمل حس کے اغراض کے ماتحت کرنے کارواج عام ہوتا ہے، وہ بھی اغراض سے الاتر پوری دمنی کمسوئی کے ساتھ انجام دیتے ہیں سندوستان کی جنگ أزادى ميس مولانا نے جو سرفروشاند اور قائدانه حصدلبا اوراس راستد ميں امنوں نے جو صائب اور کلیفیں بردانشت کیں ،انہیں صوف انگریزوں کا دحن کو دہ اسلام اور مسلمانوں کا مب سے بطراد تمن سمجھتے تھے ، لغرض سندور ستان کو آزاد کرانے اوراس کی آزادی سے مالک اسلامید کے آزاد ہونے کی سبیل بید اکر نے اور اس نب کے علادہ اور تابد سب کے برابر اپنے اسلاف اور بزرگول بالخصوص ابنے مربی و مجبوب حضرة يشخ الهندمول فالمحمود حن ديو بندمي كاتباع واطاعت كاجذبه كام كرا إنقا-اس کے علاوہ کسی ادی منفعت اور ذاتی مصلحت کا تصور اور خطرہ بھی شایدان کے دل میں زا ما ہو۔ بنیا نجہ صب مزیدو ستان ازاد ہوگیا اور ملک میں حکومت خوراختیاری تائم موتی تو ده ایتے اصلی کام دورس و تدریس اور تزکید وارشا در میل لیے مصروف اور/سیاسی جدوجد کے میدان سے الیے کارہ کش ہوگئے، جیسے ان کا کام نحتم ہو جیکا ہو۔صف اول کے قائد مین میں میر سے خیال میں تنہا وہ ایک شخص تھے۔ کے آپ کو صفرہ عاجی صاحب سے بھی اجازت حاصل بنی ۔ آپ نے سلسلہ کی ترویج واشاعت میں ہی مبت طرا کام کیا جن خش نصیبوں نے آپ سے منازل سلوک کی میل کر کے خارفت حاصل کی ان کی تعداد ۱۶۲ ہے "

مولانا عاشق المي مرشي كصف بي:

ورآب مولانا محرصديق صاحب كحتقيقى بإدر تورديس بربيعاني كيا القديبند میں علوم نزعیہ کی کمیل کی اور اپنے والدصاحب کے ارادہ ہوت پر ۱۱۱ صبر حفرت سے ہوروالدصاحب اور برادران کے ہمرہ جدا میں کے بلدہ میں اقامت اختیاری مکم عظم منے کے صب اجازت المرداني مرلاً رسياح كنكوبي قدس سرؤاعلى حضرة حاجي صاحب سيربوع كيا ولاذكارتعلى فرمودة قطب العالم برمجى بهمت تمام كاربندر على نا ديس وكجوواردار عبيه وكيفيات عريبنا سريوكي الاع كاللاع كنكوه بن استان عليه بركرت بهاتك كرما ١١صين حفرة كاوالانامر ميني كر" مندوزك واسط كنكوه أكر في يصل جان تومير موتا" اس فران والاشان برمطلوب بن كر با وجود تعكر متى و بدمروسا، في كواحبت مندوتا كانتيدكرديا -باب كابقتضائ محبت جي جاباكر مجائيون مين ايك رفيق سفر بهوناتوا جهامفا-جو لی موای سامده احدمات جوان کے دوجار میں ناکے سیجے بدسار خام میں دخل سے سے غلیہ شوق کے سبب فرضی ننروریات ذاتی وخانگی قائم کرکے اب سے ہمراہی براور کی جانہ بی دے چکے گرقدرت کومنظوریم کچھاورتھا۔ طرب معائی مولانا محدصالین ماحب ووردھنیہ انظام كرك جيب كريندروزيد دوانجى موسة مس كى اطلاع إله كهنظ كے ليد قريب مخرب موتى مجبوراً مونوى سياح صاصب كواراده وفسخ مكونا فجرااور كولدى حين احرصاحب تنها روانه

ك مولانا الوارا لحسن شركونى مدالجمية دمنى نمبر الم

اس سال ١١٠١ء كي غطيم ترين اور دوح فرسا سوادت بسسب مع بطاحاه زبودالعلى ہی کے لئے نمیں میکر پورسے عالم اسلامی کے لئے حادثہ کبڑی تدان حضرة مولا البيت بال حرصاب مذرج مدرالمدرسين فالالعلوم ويويندكي وفات حرب أيات كانتفا يحضرة مولانا مزاج فيطويل علات كيد ١١ رتبادي الاولى ١٠١١ه (٥ رومير ١٩٥١ء) كوداع احل كوليك كى بحضرة مولا إيدن كينسيت وارانعلوم كے لئے زموت صدرالمدرسين كيتى ملك ده وارالعلوم كے سريرست اورمنى بھى تھے راك اللهرى ورباطنى نيوض سے دارالعلوم كامة بذه اكاركن اور طليمب بى بمره ورتے - اسمال ك آپ نے دارالعلوم کے شیخ الحدیث کی حیثیت سے علم حدیث اور دارالعلوم کے نظام تعلیم کی فیظیر عدات انجام دیں اور شراروں تشنکان علوم آپ کے دریا تے علم ومحرفت سے براب موت کام اللہ في آب مصودرة حديث كنكميل كي يصفرة مولانا مدني حميد وفضل از بدونقول اخلاق ركمالات علمى وديني اورمياس واجتماعي خدمات كے لحاظ سے ايك بيے نظير تحصيت ركھتے تنے إس كئے إور م عالم إسلاى مين اس عاد نه كري كومسوس كماكيا يحضرة مولانا نورالتع مرقده اينفات ويبل صفرة شيخ امند تدس سره کے برابر قررستان قاسمی میں آسودہ نواب ہیں۔"

صوفیاندمسلک آپ قطب الاقطاب مولانا دشیداحی گنگوئتی کے دست بن پرمت پرمیعت موت میرست پرمیعت موت میرست پرمیعت موت میرست برمید اور بریند منوره تشریف کے گئے تو د اس بالطائف جا بالدائند ماجر کی سیسوک کی منزلس کے کیں معضرہ گنگوئی کا للب پروائیں کے اور خلافت سے نواز میں معابر کی سیسوک کی منزلس کے کیں معضرہ گنگوئی کا للب پروائیں کے اور خلافت سے نواز

له بمولاناسیدانوالمس ندوی : پرانے چاخ : مکھنز ۱۹۵۵ و ملاقا ۱۱ رسے اقتباس) ملے ممولانا سیدعبرب رضوی : تاریخ دارالعدم دیونید : دبلی : ج اول مص ۲۵۱٬۲۵۰

ملاندہ میں سے تھے علم وفضل کے ساتھ فومحمولی قبولدیت رکھتے تھے چھڑ گنگو ہی کے خلفا رجا ذين مي سے علم سے فراغت كے ابدا بنے والدمروم كے ساتھ ١١١١ اھي بينطيبه يني اوراطاره سال مدينه منوره مي مه رفخهاعت علوم وفنون اور الحفوص عديث شركيف كادرس وبالدندى كمال زبروقناعت كيتى جوكمال صبروتحل سياس رت ميسبر ہوتی - برنیمنورہ یں قیام کے دوران ماسامیں مندوسان تشرلف لاتے میر ۱۳۲۰میں والس تشرفيف لي كير - ٢٥ ما اصلى والعلوم من جينيت مرس أب كانقرر موا-٢٩ ما اه يك ديس ديا معراسي سال معينه منورة تشرافي المكتة - ١٣٥٥ العلي حضرة شيخ الهند كيهمراه بندوستان تشرافي لات وإسى سال اكابر كح حكم عدجا معاسلاميدام ومبرس صدادت مدنس کی ندات انجام دیں ۔ پھر ۱۲۲۹ صیں مرسم ایکلت میں صد مرس رہے۔ گر مقودے ہی عرصہ کے بعد ۹ سراھ میں ہی جامداسال میں اس فی میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے آپ کا تقريم المسفين آب مهماه ك قيام پذيرر ي معنزة على يدي الدرشاه صاحب كشميرى كي والعلوم ويوند كي البي شوال ٥٥ ١١٥م والعلوم ويوند كحصد مدين بنائے گئے ۔آپ پر ك درج كى محدث تھے۔ مدیث كے مشہور اسكار تھے۔آپ كا درس عدیث مبت مقبول ما يكي تصانيف فرائش ، بولسياست او تصوف يريس -١٧١٥ سے ١١٧١٥ كم تبيس برس والالعلوم بس صدر مدرس اور ناظم تعليهات رسے اس ووران مي سهم مالية نة ب سيخارى اور زندى فيره كردورة عدست سيفراغت عاصل كى راميا التليم فلوات كسارسا قدابني سمبت مردانه سيسياى المجلى إدى تندى سيدانجام ديق رياسى دوان میں آپ جعیہ علی مند کے بار بارصد منائے گئے۔ آپ جعیہ العلی داور کا تگریس كة قارنين مين سے سے مبندوستان كى جنگ آزادى ميں نمايال مصدليا اور سروطركى إنى دكادى -كئى مته حيل كية اور أفركار ملك كو أزادكرا يا مبوطل مجوعي حيشيت سي

موت عبده میں دونوں معاتی ل کئے اور ج سیت الندسے فارع ہو کرکنکوہ مینیے میں دونوں تصكاه م راني في اينا ايك ايك بوط العني لمبوس كورته اوريا جامر دونوں كوعطافرايا -يونكم اس میں لوپی یاعمام رز تھا اس سے دونوں میں سے کسی صاحب نے دبی زبان سے عوض کی كة ارشادم وتوسم خام اينااينا عام حاضركري، اين دست مبارك سعطافراديا جائے "يرس كر حضرة في سكوت فرايا ادرمقتضائے اوب دونوں مجائی عطبقطب الحالم كوسر آنكھول بررك كر شكريا داكرت الطركت عقود عيمي دنول بعدونول صاحب بلائ كنة اورحكم موااين النا عمامے كأ واور صب دونوں صاحبوں نے اپنے عامے حاضر كے توحضرة الم ربانی نے ابنے دست مبارک سے دونوں کے سرول ہر با ندھ کریوں ارمثاد فرایا کو بھی جائے ہی ہر كريركيا ہے ؟ مولوى محصداق صاحب نے وہی زبان سے عرض كياكر "وكت ارفعنيات" الماد مبواكرد وستارِخلافت، ١١مر باني كي قولي ونطي خلافت كي مجموعه كي منال بي أب - كيخلفا محاندر صردت بهى دو حضات بيش كيه جاسكته بس جن كه كما لات علمه وعملياسي سطام میں کرمدنی ماہراور بطیائی بینیمرکے بطروسی ہیں مولانا حدین احدیما صب کا درس وم نبوی سي محالند مب عروج يرب اورعزت وجاه جي من تعالى فيده عطا فرايا بي كرمندعا كُولِي مِنْ مِنْ وشَامِي مُلِد مرني على مركومي وه بات حاصل منيس - ذاك فضل الله يونيه صن ييشاء -آسيس مرايانمان والمان نوار اغيرر المعيا وراعض ان صفات حبيه -متصف ہیں اجن پردیکھنے والوں کو حرت ہونی ہے ، مولاً قارى محمطيب قائمي كمصفين: ساب والالعلوم ولو سندك بالجوس صدرالمدرسين مخف يحضرت سنع المند كحفوس

ك - مولانا ماخق اللي مرفعي: تذكرة لريد : ميرفط : صا ١٥٩

م ب عالم ، فاضل ، شيخ وفت ، في بر ، جناكش ، بوئ اورا ولوالحزم فضاياء دارالعلوم دير نبديس له المسلم . مع تقعيد يه

وصال ۱۱، جادی الادلی ۱۲،۷۱ه/۵ رویمبر، ۱۹۵ و بروز جرات بعد دویر آب کادیوندی و مال برا - اس وقت عمر الدسال ۱۹ ماه مه دان قمری صاب سے تقی - جازه کی نمازین بزارد مسلمانوں نے مرکزت کی - نماز جبازه شیخ الحدیث مولانا حافظ می زوکر یا صاحب نے بیر صافی مقدم قالسی من دفین برد أن "

مولانا سعيدا حداكراً بادى تكصفي:

"كُلْمِشْيي هَالِكُ الأوَجْفِكُ، أه إكيونكركن كرنك علم وفضل كاأفتابٍ رُخْنده غروب سوكي ربزم انس دندس كي شمح فروزال كل بونى - درج تقوي ، طهارت كالعل شب بداع كم بوكيا منرلعيت وطراقيت كامرارورموزكا محرم جأنارع إخلاق ومكارم اسلامي ایوان میں خاک اڑنے لگی - جو کل کا لاکھوں انسانوں کے اسے طبیب عبیانی فس تعافودوہ کو كي تغوش مين جاسويا ملت بيضا كاسهارا ، فرزندان توحيد كي اميدول كامر مجع ايبروان دين محدى كى تمناؤل كامركز راس ملك عدم مروكي يعنى حضرة مولانا مسيدهبن احرصاحب منى في در درم كومقام ديوندسم بري واحرًا حلى كالبك كما - امّا لللهِ واما البايم احجو حضرة مولانا كى دفات ايب فرد الكي تخص اكيب انسان كى موت نهيس سے ملك اكي فاص دورااكي عهداور حيات ملى كي عينه كه اكي إب كانتقام بي يسترة مواذا النكوي اور حضرت شيخ المندفي إبين مقدس المقول مت جوهمين لكا باتها المولانا استحبن كي الزي مبدار مقع بحضرة حاجى املارالنداور مولانا نانولوى فيرشر لعيت وطريقت ،علم وهمل وركقدس وطهات

ك بوزم مبائى تى اجل كى يادمرمراس كبيراغ بجاتى دى گرساتھ بى براغ سيراغ بھى دونن بو سے اور بزم ميں تاريك نيس بونى ليكن اب اس بزم كا أخرى پراغ بجد كيا ـ دونتنى كى حكوظلمت فى كى تارىخ چياكئى اور برم كى لساط العظے كئى -

اسلام مراعلى اور مكل زندكى كاتصور برب كزركيفس اورتصفيه باطن كيسات فكرونظركى مبندى اورجبدوعمل مس غينكى اورسم كميرى مبواور يرسب كيفاق بالمدك واسطرس ہو۔ الانااس دور اس اس معبار برحس طرح بورے ازنے تھے ہندو یاک توکی پورے عالم اسلام ميراس كى نظيرنبيل مل مكتى علم وفضل كا يهالم كرامرار دغوامض ، شركويت وطركفيت بر وقت زمين ميستحضركسي منائل في كوني مئلد لوجيا نهيس كرمعلوات كاسمندرا بليف لكارجنا بجر مضرة مجدوالعث تانى كي مكتوبات كي طرح مصرة مولانا كرمكنوبات معي كي جلدول من يهب ع بي اوربوسب كسب بيساخة اورقلم برداشة لكھ كئے ہيں، علم فضل وركمة بانى كالنجبيذين ملوم شرلعيت ونصوف كمعلادة ارتخ بحفرافيها ورسياسيات كاخاص ذدق اور ان كا وسيح مطالدر كھتے تھے۔ بين الاقوامي سياسيات حاضرہ اور على الخصوص مشرق وطلى ورما، عربيه كي بياسيات پر رط مى كمرى اورمبصران نظر كھتے تھے۔ كوشته سال كلكترين ما كا قبائل كا تذكر أكي تومولانا فيدان قبائل كي ماريخ اوران كي حفرانيا أي يوزلين يراس قدر عالما مذا ورمبطار تقرير كى كرينين والے جران ره كئے عربی زبان خالص عربی لب دلي بي بي اور منظول اس ميں برحية تقرير كرسكن عقد يتركى زبان سے واقعت اور مكدهى زبان سة أشفائت اس زبان كيعض كميت اوراستعاريا دسته سلوك ومعرفت ميں بيرمال مقاكر لاكھون مسلمانوں في تجليه باطن كا فيض حاصل كياوردوانى مقدات في كئ مولانا مح الياس ماحب كاندهاوي في ايك رتبرعالم جذب میں مولوی ظیار کسن ایم اے کا مصلوی مرحوم سے خودان کے مکان پر فر ایا کو میان ظیمیر! لوکوں نے مولا احسين احد كويميا انهيس فعداكي قسم ان كى روحانى طاقت اس تدرو فرهى بوتى مع كراكردهاس

له -مولاً! ارى محرطيب قاسى: اريخ دارالعدم ديوشد دبل - ١٩٩٥ ومد ١٩٩٠

متوائن اور منکر افزاق اس درجر کراس عین و توانسے اور انکسا رکا اس سے بڑھ کرتسورہ بہ نہیں ہوئا اس سلسلیں مولانا کے لعب را تعاب ایے بہی کوئلم کوان فاؤگر کے بہت بھی ججاب آتا ہیں۔ مولانا جامعیت کمالات وادصاف کے اعتبارے بے شبہ شیخ الحرب والعجم ہے۔ دہ فود تو ۲۸ مرس کی عربی رفیق اعلی سے جاملے ہیں کے لئے کم دبیش پانچ کا ہست ان کی روح ہر وقعت ہیں اور صفط ربائق ، کیکن عالم ایس میسیم ہر کیا عمولانا کی وفات، کمت بیضا کے لیتے اکی سخت اوظیم حادثہ ہے جی کی تلافی کی بنظام ستعبل قربیب ہیں کوئی امیر نہیں۔ نور اللہ می تعلی و در وصفی حالی ا

يرونيرع دالقيوم لكحت بي

سفیخ الاسلام مولا اصیر الحد فی برصغیر کے متا زعالم دین اورکورخ نفی - ۱۹۸۸ او ۱۹۹۸ میں اسلیم فیض آیا دیس بیدا موسے آپ کے والدمولا اسید حبیب الله ایک نیک صوفی سے ابتدائی تعلیم مین اندو اسلیم اصلی اورعلوم کی کھیل اینے بھائی مولا ناصدلین احراد و شیخ المند محمودالحسن سے وارالعلوم میں کی ۔ آپ ایک درت بیک برم نبوش میں اوروا العلوم و یوبندیس حدیث کی تعلیم و یتے رہے ۔ مولا نار شیدا حدالگر نبی کے مرید سے در ۱۹۵۶ میں ۱۹۷۸ میں من اسلیم کی اسلیم میں کا در اسلیم کی اسلیم میں کا در اسلیم کی اسلیم کی مرید سے در ۱۹۵۷ میں اور دارالعلوم دیوبندیس میں میں میں اور دارالعلوم دیوبندیس میں میں کے مرید سے در ۱۹۵۷ میں دورالیم میں کا در الله میں کے مرید سے در ۱۹۵۷ میں دورالیم میں کا در الله میں کا در الله میں کی در الله میں کی در الله میں کا در الله میں کا در الله میں کا در الله میں کی در الله میں کا در الله میں کی در الله میں کا در الله کا در الله میں کا در الله کی در الله کی در الله کا در الله کا در الله کا در الله کی در الله کی در الله کا در الله کی در الله کی در الله کی در الله کا در الله کا در الله کی در الله کی در الله کا در الله کا در الله کی در الله کی در الله کا در الله کا در الله کی در الله کی در الله کی در الله کی در الله کا در الله کی در الله کی در الله کا در الله کی در الله کا در الله کی در الله

پرونلیرصاحب موصوف میرے قابل احترام استاذ ہیں محقق ہیں گراس اقتباس میں حضرة مذنی کی اریخ ولاوت ووفات کا اندل ج درست نہیں ہے البتراسلائ بر ۴ بارچ کی ولارت اور ایمامے کی وفات درست ہیں - مولا اسیر حین احمد مدنی 11 رمغوال ۴۹ بار ۱۳۹۹ راکتوبر ۹۵ ۱۹ کو بانگرمئو

که مولان سید احد اکر آبادی ایم اسے - نظرات - بران - دبل - دسمبر ۱۹۵۰ و موال ۱۹۱۹ میل که - بردند مرد ۱۹۵۱ و مولای ایم ایم ۱۹۱۹ میل که - بردند مرد الفیوم : باریخ او بیات عامد بنجاب لا مورد ۲۱۹۱ و مولادت بانگرین می دارد می در شدخ فیش آبادیس - مال و دات ۱۹۵۱ و سیم )

طاقت سے کام لے کرانگریزوں کو مبندوستان سے باہر نکالن چاہیں تو نکال سکتے ہیں بیکن پونگریر عالم اسباب ہے اس سئان کوالیہ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے اوراس غرض کے لئے ان کو بہی طرافیق اختیار کرنے کا حکم دیا گی، جواس وقت دنیا میں برت جاتے ہیں۔

جدوعمل کے مبلان میں مولانا کی زندگی سرتا پار اب عزمیت کی زندگی متی - اٹٹاکی سات سے کے کمک کی آزادی کے صول کے یہ زندگی جو ورع اور نقدس کی مکمل آئیندوار می بیشر دارور من كي خلات مطحليني رسي مصائب وآلام اور متعالد ومن كي تكهيمين مكه طال كران كافل والله رسى مصرت شاه ملى الدالصلوى كے مكتب خيال كے ايك فرو فريد مون كى حيثيت سايت مرشد حصرة شيخ الهند كحسامة مولانا في تربيت واستخلاص وطن كى راه بي دارورسن كواس وقت للبك كما بجب كرائبي كانگريس كى زبان كامل آزادى كے لفظ سے آٹنا بھی نہيں مہوئی تھی ۔اس راہ ميں طوفا آئے ازارا آئے اکیاں کوندیں الکوسے الطے اکو واتش فشال تصط پڑے کی مروحتی آگاہ سى برست البنے مقام بر كھڑار إاوراس كے بائے تبات واستقلال ميں ذراجنبش زمرتي بياسيا میں اس درجو ملی انهاک و توغل کے با وصعف حس کامقصیر وجید بھی دینِ قیم کا احیا واورعلا کا ایک مقا نطوا ہر بشراحیت بیر تقشنٹ اور سخت گیری کا پیعالم تغا کراس مبلس نکاح بیں شرکت نہیں فرائد عقر سب من عام رسم ورواج كرمطابق دهوم وصر كا ، شا ندار دعوت امسرنانه رموم او مرحنه و فاطمر سے زیاد، قهر یا ندھاجا ناہو۔ اگر حسن طین کی منیار بکیسی ایسی محلس میں متر کیے۔ مومی كُنْهُ تَوْبُونُنَى كُونُ البيني الشَّعْلِيمِ مِن آنَى افوراً سخت غيط زفيفسب كے ساتھ مجلس سے اللے کر جلے آتے نشست وبرغاست الحانابينيا ، وضع قطع ، مرحيز من انحضرت صلى الدُعليه وسلم كم منوعات مك كااتباع كرق اوردوسرول كواس كى لقين كرت في ديني وملى معاملات كے علاوہ نجي زندگي بي حدورج نوش منات اخذ، جبین اور نگفته طبق بته مهمان نوازی کی رکیفیدت تقی کردونوں وقت كها فه پراو : شهر به ادگول كالبجوم مبرتا تها مان كوكسال كقلبي احت اورسكون محسوس كرت مقه

#### مرثيت، شيخ الاسلام العارف البين الصرون احيس الحرالم في السائم العارف البين المستركة المسرون المسلام المسلوم ا

اذجاء نانباً للعقل مستلب من لانظيرله في الدهر قد ذهبا رزءكبيرفما للصب مجتلبا قضى الحياة ملاذ القعم والنجب من كان يسلى عيد القلب مضطربا من كان يشفى عليلاً صائمًا دصبا من كان يجلى ظلام الليل اذوقبا منكان يسهن للتحديث منتصبا فى أرض هندمعين الفيض قد نضبا والشمس تكشف من اشراقها الجحب من فيصنه قد جلا الأوهام والهيبا والغيث ينبت بالفيضان مجتدب والبدر يجلو الدلجي من كل ما احتجب بالفكر للدين في رفع اللوا رغبا كاته البدراذ يبدو فواعجبا تعلقت بالثربيا جاوز القطبا این الحال الذی یعلوبه شهبا

حارالفوادو دمع العين قدسكب نعى الامام الذي فاق الاسام على خطبعظيم دها الاسلام زعزعه قضى للماة الذى تحى القاوب به من كان يطفى لهيب النار لحظته من كان يوى غليل الوجد زورته من كان يلى مريد العيش صحبته من كان يتلوكتاب الله في دلج حسين احد غيث القوم نجعتهم خادس الزيغ من استاده محيت منابرالوعظمن تذكيره طيت معاهدا لعلمن تدريب فضرت مرابع الرشد من ارشاده عمريت محافل الساسة الاخيار نربينها أين الجبين الذي سيما السجود به أين العظيم الذى في الدهس همته أين الكمال الذي تعى الجبال به

ملح آادیس پیدا ہوئے اور در در مرب دااء کو وصال ہوا "
ایپ کے وصال پر باکستان کے متازعا کم دین ، محدث ، ادیب اور شاعر علا تر سید محد ایوسف البنوری رحمہ اللہ نے عربی زبان میں ایک مرشب کھا جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔

له - مولاً حين احد مرنى بغش حيات معداول مد والجمية شيخ الاسلام نمرف على - احدسيد اكبرة إدى: برنان: دسمبر ١٩٥٥ و (نظرات) صل

#### مفرت ماج محرانورد لوبندي

" رحفرت يرمح عابدويندى كخليفاور طريصاحب نبيت بزرك تخادون كنيال كمطابق براين شخ سراه صروئ تق ج سوالس آف كعدان برشكر کی سی کیفیت غالب دمتی تھی۔ اپنی چیزس ہوگوں کومفت دے دیتے تھے۔ کھانے کیواکر لوكول مرتقب مرت تربين تقاوروك انهيل جنون من متلاسميق تفي اسى عرصيس حضرت مولانا الثرف على تعانون كا ديوبندها نا بهوا اورآب رصفرت تفانوي انهيس من تشرليف له كف الل الله كامن من رسك وخشت اور كوشت كى دلواريكم عائل نهيل بواكريل - انهول ف فوراً تا والياكروه مي صاحب امراديس اس مي فواياكريس آب سيدايك وازكى بات كمتنا بوں بوس فے آج مک کسی برظام رضیں کی اور دائے میری زندگی میں یہ دارکسی برفاش کیں چانچر مصرت تعانی نے ان کی وفات کے بعدوہ بات تبادی - وہ راتے تھے کہ مديس فيرم فرلف مي لعض عجيب بييزول كامشابده كياسي بوميرى مالت ہے یراننی حفرات کی نظر کا اڑ ہے۔

من للكارم والأخلاق منتدبيا من للحقيقة والسرفان منشبا حلوالشمائل بالاخلاص عسبا من للماعظ والارشاد منتصب من للمداية فيناحائش رتبا تلك المأشرقد شاعت فملاكذبا من يستطيع لامثال لهاطلب كممن ليال لهاقد بات مضطربا قدضاق روض المنى من ببدمارجها ولاعجائب شحض بعده عنجبا فكلّ من جاء ببدالشيخ قد تعبا فالعين عبرى وأضحى القلب منتحبا والطرف في سهد والصبر قد نهبا فماقضى احدشوت ولا ارب والكل يفني بها والموت قدقرب من فيض رحتك الهطلاء والسحب عليا، قد جاوزت من كل ما احتسبا من للمفاخر أومن للمات أو من للشريعة ال من للطريقة ال من للنزاهة أو من للتقلمشار الم من لللطائف والتسابعيخ راويية من للسياسة أو من للقيادة أو أوصافه الغراضحت في الورلى مثلا فالصبر والعنرم والتقولي وهمت كم من مصائب دهر خاص عمرتها أضحت مغايده بعدالانس مرحشة شيخ عجائبه لوتبق في سمر للك الحديقة للعرفان قد دبلت تكدرت بعده الدنيا وساكنها والنفس في عد الروح في مكه يا قلب دع مده الدنيا وبهجتما الله يبقى دوامًا سرمدًا أبدًا يارب أنزل عليه صوب غاوية وادنقه فىجنات الفردوس منزلة

شم المصللة على خيس الولى ابدًا ما ناح طير بنصن البين وانتجب

# مولانا كبيم افظ محراوينف تفانوي

آب صفرة ما فظ محرضامن شهيد ك فروند مي مصرة ماجي المادالد صاحب كم فضول خلفاريس سي فق عاج ما حت فضيا القلوب انهى كى فراتش يوكمي تقى حافظ صاحب ابتلاغا العديس طازم سف اورد است بعوال مرتح عسلط معى رسم عافظ صاحب اين والدبزر كواد كاطرح بمت الملف وفوش طبع اورصاحب تصرف وكشف وكرانات بزرك تقعدان كي وفات كا قصر مجيب ہے عصری نمازمین کبیر ہورہی تھی صف سے آگے کومذ نکال کرفرایا کہ اُرے محمودا ہاری بات یاد رصا! كل وبين سفريس جانا ہے" وہ مجھے كركنكوه يا جمنيانه جانا بركا - الكے روز حافظ صاحب في كنكوه اتفاز محون الجنبي الدويوند وغيرة خطوط تحرير فرائ كرآج سفر كالاده ب \_ ل مع كالتر قرب وجوار میں جاتے رہے ہیں جمکن ہے کہ بعد پال کااما دہ ہو باکسی قریب حکم کا - دو سرے دل عصر کی نماز جاعت سے بڑھی اور سید کے صحن کے سامنے ایک چاریائی بڑی تھی اور اس پراکٹر لیط ایمی كية عظة - وبال بنج كرا كالا احرث لكى بندى بوئى على قبله كاطرف مذكرك ليك كنة اوريا مان معدد المعاني معدد المعالي المعالي المعالية على التف كوسود كامؤن معالًا مواكد كوم وافطى كو ویکھود کیا ہوا ؟سب والس ائے تودیکھا کرمفرہ حافظ صاحب ابدی مفر پرروانہ ہو بیکے تھے ۔

## حضرت مولانا قاضى محراسماعيام كالورى

مولانا قارى محرطيب قاسمى كلفته بي:

" حضرة مولانا قاصی تحراسا عیل صاحب رجمة الناعلیم نگلوری بوصا حب سلواور نمایت یا مح کے بزرگول میں سے تھے دارالعلوم کے قیام کے سلسلامیل ان کے کاشفات بھی تھے جن کا ظمور قیام وارالعلوم کی صورت میں موا-اس کیے آپ بھی اسلاف دارالعلوم ہی میں شمار کئے جاتے ہیں ہے ا

أبِشَغ محرصاحب فاروقی اور عاجی صاحب دخلیفه مجاز حضرة میال جی فورمی کے خلیفہ تھے یا م

ك- مولناما فظ فوزكراً : آب بيتى : لا بور : محامه وتركات محامه

له - مولانا قادى محوطيب قاسمى : اريخ ديوبند : كراجي ٢ - ١٩ و : صع ٩ كل من مولانا تفتى عزيز الرحن : مركوم مشاكح ديوبند : كراجي - صع ٩ ٩

#### ولى عربى فارسى الداردد كى بنديا يرشاع بمى تقر

آب کے دوصاجزادے ہیں۔ مولانا اعربال فی صاحب اورمولانا بدوالدجلالی احب اقل الذكر فارسى اورع بى كے قاد الكلام شاء اورا دیب ہیں سے البیان داعظ ہیں بہت ساخيارات دررسائل وبلى اور حيدرة بادرنده سف كالماورشائح كئ فالفت اوركائلي كى تحريكول كے بانيوں ميں اس كے درج رواں دے، مركم مصدليا - ديما تول اور شهرون ميں انقلانى ميرط بيداكى مولانا محيطات كم سمراه كالكريس وخير بادكها اورسلم ليك بس صات طور يركيه كمحلاشامل مهو كئة بهبت مسى زحمتين اطالتي الربي كهائين الكرسب إت كويت سمجيا وه كى كسى سے نوفز ده نس بوتے - آب اجل كراچى مس مقيم ہيں - و إن يس مق بات كيف سے ذرانسي جركة - كاجي ك ريدا يرأب ك بليخ اورسيع وعفاسنة اورلطف صاصل كينة -مولانا سيدعا معطلل بالكل ابين والدكى طرز بريس محنت وشقت كرفيس ببنرين مقرد ہیں۔ مدلل عالمان اور مؤر فرطرز بیان - اسی طرح تحریریں اپنے طرز کے مالک ہی قبلم میں زورہے۔فنسانت و با خت کے ساتھ اردر سے معلل کی پیاشنی عجب لطف دیتی ہے عربی فارسی اورانگریزی کے اہر ہی بہت سی کتا بیں تھی ہیں بنواج سن نظائی کی تفسیر س اب المبت برا صدی مبت سے إدول ميں آپ كا طرز نحرير إلى كُ كراچ مي طباب كي في ا روشيخ العالم الفقيه جروبن امرطبي حديني دبلوي نيك علماء بي سع تقه - ولادت اوزنشوونما دہلی میں ہوئی - اپنے نٹمر کے علی سے تعلیم حاصل کرنے کے لید کھنو چلے گئے قبال شيغ عدالحى اورشيخ فضل الدين تعمت الدس برصف رب ١٢٠١ ويس كُنكوه بيني اورعلم حديث كي تحصيل شيخ رشيط حركنكو تي سي يعروي في المين

له- املايصاري وحشرة طاجى امداد النّاوران كيخلفار : دبلى - ١٩٥١ و محتلمه

# مونا سامرهره

"آبنجيب اطرنين سيد تق -آب ك فاندان ك بزرگ حضرة جمانيال بمال كشت اور صفرة سيد طل بخاري فنے -آب كے والد ماجد صوفى منش سيدا ميرشاه صاحب عقر يون كي جن نصیحت سے بدت سے بدفعاش لوگ نیک و پارسابن گئے تھے۔ان کی دبانتداری و تعویٰ کی دعوائی۔ آب في اوائل عرمي قرآن مجيد حفظ كراي تقااور فارسي كي كما بين بره الحقيس مركاري مكول على إس كي واسك إساب كي طبيعت عن في عليم يرونل بوكي -آب كانيوريني تومولانا حبدالنق اورمولانا فضل النرصاحب المعنوى فرعم محل سے ابتدائى عربى كى تابيل يوسي ٠٠١٠ مين موادي عبدالحليم بالعدم سيسل تعليم شردع كيا - ١٢٠٢ هين أب كنار وشراي العكة اورمولا) رافيد عركتكوري سے جلم صديث عاصل كرك ندلى-اس كے بعد صفرة مولانا شاہ اسلاد اللہ صابر مکی کی فدرت میں علم باطنی حاصل رفے کے لئے کرمنظمر کئے ۔ میدسال منع کالے کے پروندسرے کچے عرصرا پ نے فر کی محل میں درس و مدلیں کا سلد بحیثیت النام ك قاءُ ركها - كراقل سے أزاد طبیعت تھے، مجلا نوكرى كى تيدكب بداشت كرتے كھر سفے درس و تدریس کا مشغلہ رکھا بہت سے عالم آپ کے ٹاگر دیتے جو بڑے بڑے والے امواموسة وملديرى مريدى محى جارى تقا-

١٠٠٠ الى عروابين عصرومفرب مروز نينتندم ربيح الثاني ٢٥١١ مي ولت

#### مولانا كرامت التدويلوي

مردانا کوست اندعماحب کے داور دامبور کے پرانے بافندے تھے۔ آپ کے والکھا سے اند ماسب جب چار برس کے سی آوان کے دالدان کو دبی لائے اورا پر سانیوالون میں دینے لگے۔ آپ کے دادا ور آپ کے والد زردوزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کے والد کی دبی ہی شادی ہرئی۔ دولاگیا لا ایک صاحبرادے آپ کے بیدا ہوئے۔

مولانا عبد المدال ماحب سے سنده اصل کرنے کے بعد دہی کارخ کیا اور باق مندولائیں الجیجی کی باغیجی میں مقیم ہوئے ۔ اس کے بعد مدر حمین مخبش ردمی، میں برقسم کی گنا ہیں بڑھا کی تابید و لئی کا میں موسئے درگر تھا ات درئین کا شرق بیما ہوا۔ مدر سے تعطیح تعلق کرکے ۲۰۰۲ اور میں عوب تشریف ہے گئے درگر تھا ات کی را رت سے مشروب ہوکے 100 مار میں خریون فریفنین میں حاضر برد سے بعضرة حاجی امعاد الملاکے مربع برد کے ادر تھا افت نامہ کے ساتھ کا واور چارخانوادہ کی مندع طافر ان ۔

المعالي اكرين موزورى وتروس المعدجانى ركا -اس كم بعد موس

كاسفركيا- چ وزيارت سيمبره وربوئ اورطراحت كى تعليم شيخ الأجل المادالله بن مح المين عمى مقاندى مهاجر كى سعاصل كى ديمر بندواليس آئے اور تذلير القين ادرم يدول كى تربيت ميں لك كئے - تاريخ وفات سے العلمى كا الحماركيا كيا سے "

رو آپ ۱۶۷۱ م کود کی بین بیدا بوت - آپ کے والدیدا میر علی می تنقی بزرگ نقی می می تنقی بزرگ نقی می می تنقی بردگ نقی می می تنافی می تنافی بیس بیدا بوت می کان بین بر صیب مرکاری مسکول سے مثمل کا امتحان پاس کوک العمد میلی کئے ۔ و کال مینی جالی اور شیخ فشل کیڈ بن فیمت النڈ سے بر صفقہ رہے ۔

۱۳۰۱ هیں گنگوہ ترفیف بینیچ اور تولا آرٹ برائی سے بعیت ہوئے اور خلافت یا تی بیندال میں بروفیس رہے کیا ۔ د ہاں حاجی العداد النّد تھا بر کی سے بعیت ہوئے اور خلافت یا تی بیندال میں بدوئیس رہے ۔ بھر قر رنگی محل میں ندولیس کرتے د ہے ۔ بھر گھریہ تدرایس کو دبین الدولیس کرتے د ہے ۔ بھر گھریہ تدرایس کو دبین الدولیس کرتے د ہے ۔ بھر گھریہ تدرایس کو دبین الدولیس کرتے د ہے ۔ بھر گھریہ تدرایس کو دبین الدولیس کرتے د ہے ۔ بھر گھریہ تدرایس کو دبین دولیت فر ما تی ۔

اولادیس دوفرزند، مولانا ناصر جلالی اور سد صامد جلالی چور سے آپ اردوانارسی اور عربی کے خلع بھی مصفے تاریخ نکا نے میں ملکہ حاصل تھا۔ اپنے استاذ مولانا عبد الحلیم کی دفات برایک قطعہ لکھائ

مات سنيخ كامل عبدالحليم رينا الرجمان في الخلد ادخله قال حزه عاجلا في ارخم سنهر شعبان المكرم الجمله

که رولان کیم سدعبدالی زمتدالواطر: حدر آباد -۱۹۵۰ وج مرم ۱۲۵۱ ۱۲۵ (عرای سے اردو) که املادماری : حضرة طبی المادالد اوران کے تعلقار: دیلی -۱۸۵۱ مثل

خاص طور بردیم میں اور ممبئی کلکت اور اطرات وائن ن مندیں آپ کے بہت مرید فقے آپ کی مون نابراہیم سے ملمی نوک جمونک جلتی متی عینا نجہ مولا نابرا ہیم نے ایک رسال ساع کے خلات کالا تو مولا ناکر امرت الدُّر ماحب نے انبات سماع موتی اس کے جواب میں تائع فرایا۔ اسی طرح مولا ناعبدالسلام حیثتی نظامی سے بھی مولا ناکر امرت الدُّر صاحب کے علمی و تحریری مناظر ہے ہوئے۔

اب كى صاجزادى مولانانسيم صاحب سے ميا ہى ہوئى ہيں۔ آپ بھى عالما زخان كے الك

صدنیاندوضة قطع کے بزرگ ہیں کے ی گرائی نہیں چاہتے۔ النّدالتّداوردوس و تدریس سے طلب ہے وظا جادوسے بھرا بنو اہے۔ نوارہ کی مُنری سجد کی المست عرصة کا انجام دیتے رہے۔ آپیم جی ولا ا مسعود احد صاحب کے ہمارہ نسادات ، م 19ء کے بعد کراچی تشریف نے گئے ہیں۔ وہاں میں وعظ کا سلامہ ماری ہے۔

مولانانسیم ماحب کے والدیون عبیب احدین مولی حن علی دمبوی مولانا کو امت الذکے فار مقص میں مدرس دوئم نفے اور آخر وم کک وہیں مدرس دوئم نفے اور آخر وم کک وہیں مدرس دوئم نفے اور آخر وم کک وہیں مدرس دوئم آب ہی فادی سولانا کو امت اللہ مقاصب نے کولئ ۔ مدرسی کے ساتھ شنری مسجد فوارہ کی المست بھی آپ ہی ذوات مقد مقدر سے کے لبد مولوی نسیم کے وہاں سیاسی سید کے ام مقرر سے کے کے

مولانا چیم سیده بالی کلیمی بین در شیخ ، عالم ، فقیم کرامت الده فی دم بوی نیک علیمی سی محلانا میدودی الدین اور بسید مولانا میدودی الدین اور بسید مولانا میدودی الدین اور بهار سے شیخ مولانا سید المولانا سید مولانا تا سیم مین اسد علی نا فر تو بین سیماصل کئے مولان سیم مومی شروم مین شرفینی کا سفر کیا می بھر ۱۹۰۷ الدین اور مولانا قاسم مردا سیم مومین شرفینی کا سفر کیا و چی والدی مومین شرفینی کا سفر کیا و چی والدین سیماری کا مولانا تا مولانا کی مولانا سیم مومین شرفینی کا سفر کیا و چی والدین مولانا کی مولانا ک

مه را دادمابری: برت عاجی الدار از اوران کے خلفار: دبلی ۱۹۵۱ و مستاید کی تغیص واقتباسات کے معالم میں اورون کے معالم اورون کے میں اورون کے معالم میں معالم معالم معالم میں معالم میں معالم معالم میں معالم میں معالم معالم

کوکیاں ممانت تھی۔آپ کی جندگتا ہیں اب بھی موجود ہیں ،ان کے بڑھنے کے بعد آپ کی ادبیت کا بہتہ جِلتا ہے۔

مولانا کی تصنیفات اعطرالورده - یک ب قصیده برده کی اردو متررح ہے - زبان میں اعماد و مقرق مے -

۲-الارشاد-ير قصيده بانت سواد كى شرح ہے -يك ب ديمنان ۱۳۱٥ ه مطابق ١٩٠٠ ويي مهلى مرتبر طبع مجتبائى د بلى سے شائع ہوئى -اس كاايك تديم مير ب پاس موجود ب -مرد النحليقات - يرقصيده معلقات كى شرح ہے -

م تسميل الدامه ويدوان عامر كى اددوشرى م

٥ - تسيل البيان - ير دلوان متبنى كى الدوشرح س

اس كمّاب كے متعلق مولانا نے نود مي تحرير فرايا ہے .

دوامید ہے کہ قاریاں متوسطالاستدادی نهم مانی اشعار میں بنسبت نٹروج عربی کے زیادہ مدد کرسے اور فیخص فن ادب سے سی قدر سناسبت رکھتا ہو وہ ان کے مطالب بے مداستاد بے منت معلم سمجے نے ہے کے

٩- معيا رالبلاغت: يرادوزبان مي علم معانى وبيان مي مولاناكى لاجواب كتاب ہے- اسس كو
اگرادوكى مختصرالمعانى كى جائے توزيادہ اجھاہتے - بھرتورليت يہ ہے كہ الدوشعوار كے اشعادى شاليس
اس طرح جب بال كردى ہي كرجيرت واستعجاب وانتوں ميں انگى دبائے كھڑے دہتے ہيں ١- المعدية السنير ، رعونى ،اس كتاب ميں مدرسرعر بيردلو بند كے حالات بيان كئے گئے ہيں كتاب كى عبارت معتمیٰ ہے - دليوبند كے تعارف ميں فروت ہيں :
كتاب كى عبارت معتمیٰ ہے - دليوبند كے تعارف ميں فروت ہيں :

اله - مولانا ذالفقارعلى : تسميل البيان صقه

#### مولانا ذولفقا على لوبندى

موانا مفتی عزیز الرحمان أب کے بارے میں کھتے ہیں کہ

در المرسے موانا معتی عزیز الرحمان أب کے بارے میں ایک صاحب تھے شیخ فتح علی ان کی تین فرزند تھے موانا معتی صاحب المولانا ذوالفقا رعلی صاحب المیرے صاحب الدے کے بارے میں معلوم رسموسکا کو ان کا کیا نام تھا۔ باقی یہ دونوں بھائی عربی کالج دہلی کے تعلیم یافترالا استفاد العلی عضرة موانا مملوک علی صاحب کے شاگر درکشید تھے۔ دونوں صاحب علم فضل کے اعتبار سے اس ذوا دہیں دایو بند کے ممتاز تزین علماء میں شار مہوتے تھے محفرة موانا فالفقاد علی صاحب کا قیام دیو بند ہی ہیں دہنا تھا لیکن دونوں صاحب مدرسر دایو بند کی نبیا دا دواس کے ماموں میں جنا مقالیک دونوں صاحب مدرسر دایو بند کی نبیا دا دواس کے کاموں میں جنا برحمین صاحب کے ہم نوا اور شیر کا در سے اور حتی المقدور مدرسر کو ترقی مولانا میں عنا برحمین صاحب کے ہم نوا اور شیر کا در سے اور حتی المقدور مدرسر کو ترقی دونوں میں جنا ہے دونوں صاحب کے ہم نوا اور شیر کا در سے اور حتی المقدور مدرسر کو ترقی میں دونوں مفارت نے انتقاب کوشش کی۔

 كتاب بلاغت بس سب اروديس بي - ال كعلاده جي ال كي تصانيف بي - ١٢٢١ هكوديوند مي دفات يا تي ايم

مولانا كيديا مرسيال الكفت إلى:

"معانى وميان مين نذكرة البلاغة اور رياضي بينسميل الحساب ان كي يادكار بين مولانا ذوالفقار على رحمة الترعليه بنيش بإنے كے بدا نربرى مجرطريط رہے والعلوم دبدبند کے اولین بانیول ہیں سے تھے جالیس سال کے وارائعلوم کی عبب شوری کے رکن او ١٢٢١٥/١٩٠٤ عيل مرهد الوفات بإنى يصنف مدانا ميذفاسم انوتوي كيهيد میں جانب سرن ان کی قبر مبارک ہے ۔ان کی ایکن جانب مولانا محاص ناور وی مزون ہیں۔ ان كوصفرة شيخ المندسا ورحضرة كوان سعبت زياده عبت يقى مان سب حضرات كى والده اجده دبوندك اكر معززشيخ بوعلى فشلى فورنظرتيس -بينهايت بى عنى اور نيك بخت فاتون تقيس-

له بولا الكيم والحي برفعة الخواطر ويدركماد: ١٩١٠ ٨ م ١٩١٥ م مع ولاً بدادميان: خزيم انقلاب، هداء اورابل داويند: الركشيد دولونيد في الا مور ١٩٤٧ء والع

وفات ا مولاً في ١٢٢ احدين ٥٨ مال كي عربي وفات بائي مولانا کی اولاد مولانا کی دولوکیاں تقیس بین کاعقد شریی میں بوگیا تھا بیٹیوں میں جار بیٹے چھوے ا مولانا محود ص صاحب شيخ المند الميراك (١٢١٨ -١٣٩٩)

م مولانامامرص صاحب رم ۱۳۲۹ه)

٧- مولانا حكيم مرصن صاحب - إب صفرة سنخ المندسع من جو تق عق علاف خلفت مولانا دست المحمد كمنكوني اورطب حكيم عبدالمجيد صاحب دبوي سے بخرهي متى اورد كيونو) عضرة شيخ النّدسيماصل كئ تق ماك عرصة كوارالعلوم كيدين اورطبيب ريد م - الولانام وحسن صاحب مر مصرة شيخ المندكي مب سي ميوك بها كي تق -

ان كوصفة منيخ المندس اور صفرة كوان سعبت زياده محبت سى مان سب حفرات كى والواجد ديوندك اكم معززشخ بوعلى خش كى نورنط معين - يرنهاست بي عى ادرنيك بخت خاتون عيل بولانا عيم عِمالَى الحسني تحرير فروات إلى:

مالشخ الفاضل ذوالفقارعلى بن فق على عنقى ديونبدى قنون ادبير مح مشهور والله مير س مقے ولادت ونشوونما دیوبندیس ہوئی ۔ تصبیل علم کے لئے دہلی جیلے گئے ۔ درس کتب مولانا مملوك على الوقدى اور مفتى صدرالدين وبلوى سے شريطيس - ان كى خدمت ميس كافى عرصدر ي يهال ككرمهاني، بيان المحواور ذوق شحرى مين البين ساحيول سيرمبقت ليك مكوست كى طرف سے ابتدائى مارس كے أنب كو مقرر موسے اوراس منصب ياك عصة ك فالزرم يدين انهين ويوبندين طلاورانهين فنون ادبيه كاعالم والمريايا-ان كى تصانيف يس شرح ديوان عماسم اشرح ديوان تبنى اشرح السبح المعلقات ااك

له مولانامفتى عزيز الكن بخورى: تذكره شيخ المند بجنور ديولي ، ١٩٧٥ ء صاف الم

قيام پر وَاكُولُولُورُ فِي اللهِ عَدات كالح ك ليخ اصل كيس.

مهروی مراور می المانی خوالی می میر شعبر عربی و میر شون فرخیق و تصنیف کی حیثیت سے
اور نظل کالج لاہور میں آگئے۔ ان کی علمی و تدریسی شهرت دور دراز گوشول تک بینچنے لکی اور تشکان علم
اپنی علمی بیاس بجھانے کے لئے لاہور کا مرخ کرنے گئے۔ لاہور میں مولانا فیض الحسن کا قیام باز ہو کیمیا
اپنی علمی بیاس بھانے کے لئے لاہور کا مرخ کرنے گئے۔ لاہور میں مولانا فیض الحسن کا قیام باز ہو کیمیا
میں رہا مرسم گرائی تعطیبات میں وہ اکثر مهار نیور جلے جاتے سے اور وہاں جی درس و تدریس کا مسلم
بیاری دیکھتے تھے مولانا عمد قاسم افوتوی بانی مدرستہ العلوم دیو بنداور مولانا فیض الحس کے مراسم
بیادی دیکھتا نہ تھے۔ دونوں ہم عمر میں تھے اور ایک ہی بزرگ حاجی شیخ امرادالشرصاح تظافری

اور نیشل کالج میں اکرمولانا فیض الحس نے درس و تدریس کے علاق آصنیف و تالیف کاسلسلیمی جاری دکھا۔ المداء میں انہول نے سنین اسلام راسلام کی سیاسی علمی تاریخ وو علاقہ میں کی تالیف میں گئالیف میں انہول نے سنین اسلام راسلام کی سیاسی قلمی تاریخ وو جلدوں میں کی تالیف میں گئالیف میں گئالیف میں گئالیف میں گئالیف کے علاوہ انہوں نے دلوان حسّان شرح جماسور شدید یہ فیفید رحلم مناظرہ اردو) کی تالیف کے علاوہ انہوں نے دلوان حسّان مرتب کیا۔ ان تالیفات کے علاوہ اموال خام کے انہوار علمی و تحقیقی مجلم منظم و الصدور کی ادارت کے ذرائص میں انجام دیتے تھے۔

مولانا فیفن الحن مهار نبوری اور طینل کالج کی عربی کی جماعتوں کے علاق گوزن طیالی کی کارٹس کی جماعتوں کے علاق گوزن طیالی کی ارٹس کی جماعتوں کو مجبی ورس دیتے تھے۔ اور ٹٹینل کالج میں ماہری کا تدریسی توسیقی فیوات مرانی مربی مربی المربی مربی مربی کی مداء کو مولانا فیفن الحسن وفات یا گئے۔
ان کی خش تا ہوت میں رکھ کر دیل میں مہار نبور لے جائی گئی اور و ہیں تدفین ہوئی

مولانا فیص الحن کی وفات کے بعدان کے فرزنداکر مولوی رشید احرادر بنظل کالی میں کیشت مدس عربی وفارسی الزم ہوئے اور ۱۹۲۲ء تک برخد است سرانجام دینے کے بعد

### مولان فيض الحسن بها زيوى

مع برظيم بإك ومبندمي عربي شعروا دبيات كے نامور فاصل مولانا فيفز الحسونيين مهازير كاك زميندار كمرافي من ١٨١٧ و ١٢٣١ه) من بيل بوك والدحافظ خليف على نخبش إ كي عالم فاضل بزرگ تفيه فيض لحن في ابتدائي تعليم كهريرا بينه والدسه عاصل كي اور وجير عربی وفارسی کتب پڑھیں کھیل کود کے علاوہ میلوانی اور نبوط وغیرہ فنون سے بھی دیسی ربى - ١٩ . ١ ، ١ سال كى عربين شادى بوكئى لىكى تحصيل علم كے شوق ميں دلى پہنچے - دلى ميں مفتى صدرالدين أزرده سے اكتساب فيض كيا - شاه احد سعيد مجددى اورا نون صاحب اتى دانوندشير محر، سے، جواس دور كے جليل القدر فاصل تھے، حدیث كادرس ليا مولانا فضاحق نيرآبادي سيمعقولات وادبيات كاسباق يطره مولانا المم مخش صهبائي مكيم موخال مؤتن السلالته خال فالب اورخاقاني مبندارا مهيم ذوق كي شعري وادبي محفلول مي شركيب سبے - شاعری میں الم عش صهبائی کے شاگرد رہے ۔ کچھ عرصہ ک رام بوراور کھنو کے علیمی مركنون ميں جى رہے ۔ دلى كے ايك امورطببيب الم الدين خان سے طب كى كتا بيں پڑھيں فانع التحصيل مونے كے بعد دلى ميں درس وتدريس كاسلسله شروع كبا - ١٨٥٠ ع كے انقلاب مين دلى سے سكار اور كيوع وحديك مسارنبور ميں طب برگز را ذفات كرنے رہے بھرعلى كوھ عِلے كئے بهمال عربى كى چندكتا بول كاردوميں ترجم كيا اور ١٨٤٠ و كادائل ميں اور منظ كالج ك

سکدوش ہوئے۔ مولانا فیفل محس مسار نپوری نے عوبی علوم وادبیات کی حستیم کو اور نبطل کالی ہیں فروزاں کیا اس سے دور دور کے طالبان صادق نے اکتساب فیض کیا مولانا مثبی نعمانی کا شمار مجھی انہیں میں ہوتا ہے۔ لیتول علامر مید سلیمان ندوی :

و مولانا فيصل لحن اس باير كادميب متفي كرفاك بزرف صديون شاير بي كونى اتناط الما الأدب بيراكيا مون المناط الما الأدب بيراكيا مون المنظ المناطق المنظم المنظم

أب ك تعارف مي مزيد كما كيا بي كر:

« فیصل کی سهار نبوری برصغیری عربی زبان دادب کے متازعلمار میں سے بیت اداماء میں سمار نبور میں بیدا ہوئے میں معدوالدین آند دھ اور مولا نافضل حق نیم آرادی جیسے فضلار سے علوم متدادلہ کی مند لی، فن شعریں مولانا صحب انی کے شاگر دستھے مولانا کے تاگردوں میں مرسیل حد خال ، مولانا حالی ، مولانا وجید لدین سیم مودوی عبدالله الحونکی اور والی مولانا حالی ، مولانا وجید لدین سیم مودوی عبدالله الحونکی اور والی مولانا حالی ، مولانا وجید لدین سیم مودوی عبدالله الحونکی اور والی مولانی مولانا و میں اسلام بین ۔

مولانافیفن السن سهار نبودی ایک و جلیل انقدرها لم ، ادب بناع اور مصنف عضد کیمی فیفن اور کمی فیال تخلص کرتے ہے ۔عربی، فارسی اور اردو کے باکمال ادب اور تاور اکلام شاعر سے -

اب كى عربى تصانيف بين ايك ديوان شوك علاده "تعليق على الجلالين والتحفالية المقدّ اورشرح السبح المعلقات وغيرة قابل ذكر بين - الدومي فيضير شرح ديوان الحمام وشنوى مبيّد

ادر گاز افیض داردودایان تابل ذکر میں -آپ فیا کم رت مک اور تلکی کالج لامورس عربی کی تدریس کی اور ای برس کی عربی عدم اومین فوت مو گئے -

مولانا فیض الحن سهار نبوری کی یہ تمام تصانیف اپنے اپنے موضوع میل کی جماز معام کے ماری جماز معام کی ماری کی استان کے اللہ مقام کی حاصل ہیں اور خصوصی توجہ کی ستحق ۔ لیکن خصیل سے اعلام کے استام کی ایک اسم تصنیف نشرح السبع المعلقات "جے امنوں نے "ریاض الفیض " کے نام سے موسوم کی ہے ، براکت خاکیا جا تا ہے۔

مولانظیل الرحمن صاحب اپنی دنداری اوضه ارای واستهاست مین قدیم علاری یادگار قصر بعیت وارادت کا تعلق صفرة عاجی الماوال مهاجر کلی سے تعطا نهایت توش اوقات تهجرو جاعت کے شرت سے پابند تھے ۔ رمضان المبارک میں مبت زیادہ تلاوت کا معمول تھا۔ دایک دوایت کے مطابق روزانز ایک قران ختم کرتے تھے ؟

افوس كرندوه كے دورانتلاف بس علامرشلى كى مخالفت كى نباير رجوان كے والد اجد ك شاكرد تهي ان كاتذكره بندوستان كم متعدد يا الراسلامي بوائدس اس طرح آناع كران كى خوبول بربرده برگيا وروه ايك جامد ها لم اور غالى خالت كى حيثيت سے بيش كئے كئے بوندة اللا كاترتى اوراصلاح كاداهيسب صفرياده حائل تفالكن مولانامسعودعلى صاحب مرحوم اور تعض دور ب فضلا بے ندوہ کا بیان ہے کہ باوجوداس کے کران کی ذات کر سبت مطعون کیا گیا تھا ان نوبوان فضار كساته جومنالنت مين بيش بيش تقان كارويه شفقانه وبزر كادر إاوره مبيته ان كرمان وعناين سے بيش أتنے تحريب خلافت كے بريش حامل ورماون تھے۔ انہی کے صاحبزور معمولای عقبل ارجل ندوی سمارنبور کی خلافت کریٹی کے روح روال اورسکرری رہے۔ دوسر سے صاحبزاد سے موندی منظورالنبی ندوی آنو کے فلافت ادر العبای کانگریس کے ماتھ رہے۔ قدیم مل مے دلوبند کی طرح ان کو انگریزوں سے نفرت اور ان کی تخطیم احرام ساعتناب تھا۔ راقم مطور نے ٹودایک موقع پرایک ایسامنظردیکی جس ان کے دیتی بذات اوراسلامی حمیت کا ظمار بوتا تھا۔ فالبًا ٢٥١٥ م١٩٢٥ و کا آخر ا ٢٩١٥ و كا فاز تقاكره انزى بارندوه تشراف لا محد - الفاق سے وہى دن داركيم آت اليج كيشن كى أمد اور معائنه كاتفا-وه وفتريس بيطيع بوت مقدكه أنكريز والركير وافل بواراس كاسا تديند مقائی ارکان انتظائی اور ندوه کے عمدہ وار سے سب درگ اس ی فظیم کے لئے کھڑ میو گئے ليكن مولانا فركھ إسے موست و ملتفت موتے - بهال تك كراس كوامنى الخ نست محسوس موتى ور

### ملافليل المنهاروي

" مولاناتنيل الطن صاحب حضرة مولا فالمحرهلي صاحب محدث مهارميوري دم ٢ , جادي الاولي أوم مطابق ۱۱رابریل ۱۸۹۹) کے فرزند شخف رجواب ورکے مشہورترین اساتذہ صدیت میں عظمی ابتدائي تعليم مدرسه منظام العلوم مين يائي - ١٩١١هم ١٨٥٤ كى رومًا دمنظام العلوم كيفسيط أعلات كے نقشہ سے معلوم ہونا ہے كرا نمول نے ميرزابدرسالدس امتيازى نمبريائے تھے يميل بنے فالدنا مدارسه كي اوروالدك انتقال كے بور بوب عمارتي كاكاروبار شروع كيا جس كاصدومقاً بىلى بىيت تقا نددة العلاد كى تحريب كابتدائى دورى سے اس ملسار سے منسلك بوكئے اس كاجلاس دوم منعقده شوال ١١١١هم/ إيريل ١٩٨٥ مين رجولكفنو مين منعقد مواتها) وه شركك تصاوران الكين محلس انتظامي مين ان كانام نظرة المسيح جواس موقع برنتن مي مطانامسيح الزال خال صاحب كے دور ميں ائب ناظم تھے۔ان كے استعفیٰ كے بعد ٢١٢١ماه مطابق ٥٠١٤ ومين ائب ناظم باختيارات ناظم منتخب سيوت - ٢٠ رجولا في ١٩١٧ وكوستفل ناظم منتخب مرد تے جس کامنسلر رمضان ۱۳۱۴م/جولائی ۱۹۱۵ء یک راج بجب ان کی حکرتظامت ك لئة مولاناك عبدالحى صاحب كا انتخاب عمل مي أيا ورمولانا كاقيام سهار نبور وجف لكا لیکن ان کی مجمددی دو ہے ی ندوہ العلیار کے ساتھ آنی کستائم دسی اوردہ علی انتظامی کے ركن رسي - ارزليقىه ١٢٥٢ه/م رفرورى ٢١٩ وكوسار نيور مي وفات يائى -

#### مفري ه وفع الدين لوندي

"حضرة شاه رفیع الدین عثمانی دلوبندی ابن مولانا فر پیلدین عثمانی دلوبندیآپ دارالعلوم دلوبند کے دوسر مے متم میں مضرة شاه عبدالغنی مجددی مهاجر رزن سے
سیعت متھ اوران ہی سے اجازت و خلافت حاصل متی حضرة حاجی امرادالد مهاجری میں
سیعی اکتسابِ فیصل کیا تھا حضرة مولانا مفتی عزیز ارجل صاحب دیوبندی آپ ہی کے بلند بایئ خلیفه مجازعتے ۔
کے بلند بایئ خلیفه مجازعتے ۔

الے سامی اکتسابِ فیصل کیا تھا۔

مه ۱۳۰۸ همین مبقام مدینه منوره وصال فرطیا ورمنت البقیع میں مغون این مولانا قاری محرطیب قاسمی تکھتے ہیں:

و معفرة عاجی عابر صین صاحرت کے بعد محصرة اقدس مولانا شاہ رفیع الدین معاصب دیوبندی عمدة اجتمام برفائز موسے \_آب طراحیت و حقیقت کایک معاصب دیوبندی عمدة اجتمام برفائز موسے والله مرقده کے ارشد نطیف سے حضرة بند پایشخ اور مصرة شاہ عبدالغنی دہوی نورالله مرقده کے ارشد نطیف سے حضرة مثاہ صاحب ان فرخر کیا کرتے منے مرصوف مبت سے کابر دارالعلوم شاہ صاحب ان فرکھ کیا کرتے منظم مولانا عزید الرحمان اور مولانا سید مرتفظی صن صاحب ناظم تعلیمات دارالعلوم مفتی اعظم مولانا عزید الرحمان اور مولانا سید مرتفظی صن صاحب ناظم تعلیمات دارالعلوم مفتی اعظم مولانا عزید الرحمان اور مولانا سید مرتفظی صن صاحب ناظم تعلیمات دارالعلوم

کے ۔ بولانا یہ اعرفریدی: بولبر پارے الفرقان بضنی فروری 1940 وصل ریجوالہ نذکرہ مشائخ داوید،

اس نے ترش کیجے ہیں پوچیا کہ ریظرے میاں کون ہیں؟ منشی اختشام علی صاحب کا کوری بوسم او تھے انہوں نے موقع و ممل کے لحاظ سے مس کی تاویل کی اور طوائر کھیے دوسری طرف متو ہر مہوکمیا۔ مظامرالعلوم سمارنیور کے ، و مااھ کے مربیوں میں ایک نام آب کا بھی ہے۔

له مولاً الولحن على دوى جيات عبل في ندوة المعنفين دبلي - ١٥٢ وطالم ١٥٢٠ وعائير، على مولاً المحدد كريا : تاريخ مظاهر : سمار فيور : ١٩٢١ه م

دلوندونور كيشخ طراقيت سق

والالعلوم كى معنوى ترقيات بير صفرة ممدوح كى تربيت وعرف بهرت كااسى طرح تصديب الجس طرح مولاً المحيدة أسم نالوتوكي اور مولاً نارسيدا حركنگورتي كا تضاء آب اولاً الشعبان ١٢٨٢ هـ ١٨٨ عنا ٥٨٢ هـ ١٩٨ عا واورثانيا وليقعده ١٢٨٨ عراه ١٢٨ ع المساطر ١٨٨ عوالالعلوم كومبتم رسيس يك مولاً نافروغ تكفيف بين:

مهتم مجی اوس کے ہمں خوش انتظام مولوی صاحب رفیع الدین نام صاحب عقل و تدا بیر متین نثیر خواہ دین ضم المرکسلین فرض منصب کو اواکرتے ہیں وہ سعی ان کی حشر ہیں مشکورہہ" کے

آپ کے دالد اجد صرت مولانافر پالدین دلوبندی اولیاء الندیس سے تھے اورماد عقد ورامت عقد آپ ۱۹روضان المبارك ۱۵۲ اه كوديون ضلع مها زيولس بداموت يدبت كالعليم حاصل كرسك يجرحض ولاناشاه عبدالغنى دبلوى كى فدرت بي بينج اوران ساكتاب فيض كرت رب بوب أب كرشخ في مرينه منوره بجرت كي توأب بعي ميند منوره بينج اوركسب فيض كاسد جارى ر إاورسادك كيميل كخطافت حاصل كى -حضرة مولانا شاه عبالغي صاحب فرايا كي تفيكر روصا جول سيحس قدر جھو جہت ہے کی سے میں ہے ۔ تلا مرہ میں سے مولانا محرفاسم انو تو کی سے ورم دین میں سے شاہ رفیع الدین دباوی سے بزارول أدميول في أب كي صحبت باركت سے لفح الله اور احض مرتبر كمال كومني استحق خلافت موتے-آپ کے بار سے میں مولانا محرفاسم مانوتوی فرایا کرتے تھے کر اواقعات آپ کے اورمعا الات آب كينمايت صححاور مطابق نفس الامريس " صاحب كاست تقع بىنت رسول صلى الدعليه وللم رسخت بابند تقع فودوايا

ئه مولاناقاری محیطیت قاسمی: تاریخ دارالعلوم دلوبند: کاچی ۱۹۷۲ء صال که مولانا فروغ بمثنوی فروغ : برلان : دلی ج ۱۸ صد

#### مفتى علام مرورلا بوي

البور کے شہور عالم مفتی غلام محرکے بیر سے بولے کے اردواود فارسی کے زبر دست فاضل بہت میں فاضل بہت میں فاضل بہت میں فاضل بہت میں فاضل کے منابع ہے۔ ان کا مسب سے برا اسب سے مفیدا ورسب سے رضا نداولم کی کارفامر فارسی کتاب نوٹیڈ آلاصفیا کی تصنیف ہے ہواولیائے وہ فضلائے زائدا ورصوفیا نے کرام کے حالات کی گریا انسائیکلو سیدیا ہے اور لیے انتما محنت اور کارش کے عالات میں ہر کے ابد جمع اور ورتب کی گئی ہے۔ دو معبوط جاروں میں میں کی والے نے کام کے عالات میں ہر ایک کی تاریخ وفات بھی برمیفتی صاحب نے نکالی ہے۔ کتاب کی عبارت بے صملیس اور عام ہم ہوں کتاب کی عبارت بے صملیس اور مام ہم ہوں کتاب کی عبارت بے واشد مام ہم اسے بخولی سے جو ای مام ہم کا یاب سے انشد مام ہم ہم ہوں گئی ہو ہو تی صاحب کی دومری فطم ونٹر کتا ہیں ضرورت ہے کررکتا ب مع ترجر کے دوبارہ شاکے موجونی صاحب کی دومری فطم ونٹر کتا ہیں صورت سے کررکتا ب مع ترجر کے دوبارہ شاکتے موجونی صاحب کی دومری فطم ونٹر کتا ہیں

یرنی - گروتر کوامت ، گنجید سروری راخلاق سروری ، مخزن حکمت ، صداعیتر الاولیا راور تخفهٔ سروری - و تاریخ لا بهور )

عد سروری - رودی کا بور) ۱۹۸۸ء میں برلا مور میں بیدا ہوئے اور مهاراگست ، ۱۹۸۹ء کو کراور درین کے دویا وفات بائی ، جمال آپ ج کے لئے گئے ہوئے تھے۔ آپ کے حالات اور آپ کی صانیف کے متعلق ایک مفصل مضمون اکتو پر ۱۹۹۱ء کے نعوش میں شائع مواسے کے

كے تعلق ايت مسل مم كه . نقوش، لا سور بنم رفطه کے تھے کہ بس کو بوحاصل مہوا اتباع سنت اورا تھا سے ہوا مشتبہ طعام آپ کے مدہ میں شہر تا ہی زیتا ۔ اکل حلال کی دوسروں کو بھی نخت تاکید فرما یا کرتے تھے۔

محبت علم اورعامار مين غرق تنص علم ظاهري اكر بيرحاصل زكياتها كرعلم لدني الله فعطافراياتها بحين من سطبعت برجذب عالب نفااسي وجسعام عاصل ذكر سكيد مولانا مفتى عزيز الوحن مكيسته بيس كرا أب كي صحبت غاصيت اكسير ولهتي تحي اورنظر أب كى كىيميا اثر تقى اورارشا دخلائق شب وروز آب كومطلوب ومزخوب تقا فيض رساني مي رات دن شغول رستے تھے۔ جو کام آپ کا تھا اخلاص کے ساتھ تھا ۔ الندتعالیٰ نے آپ کی وات بابركات كومجمع كما لات ظاهري وباطني بناياتها - مام جناب رسول الته صلى الدوايكم كى حبت وسنن مين عرق وررشارر سبت منه ملكرم بنيدية مناتقى كر جوار روضراً محصرت كا نصيب مو- ١٠٠١ هيل بغرض بجرن تومين شرفينين كى طرف رواز مون اوراح ميك معاصروم فحرم اورحاصر درفدمت شاه حاجی الداد الندمه اجر کی تفا . . . . . کرشدنا حضرت فاه رفيع الدين صاحب مكم خطرميني وينداه كم مكرمرس قيام كرك مدين طيبه كى طرف رواز مروئة معاورو بالمنيج كرمطاب قلبى عاصل مروا اورتمنائے ولى بورى مولى.

اعنی تباریخ دواز دیم جادی النامنیه ۸. ساه میں آب نے اس دارِ فانی سے دلت فرائی اور عرضر لفی شش و منجاه سال بو ئی -

# والمعظمين مولقي فرازدي

اب ۱۲۹۲ اله کوفیرآبادیس پیامبوت والدکانام لطفت سین صدیقی ہے۔

فیرآبادیس می تربیت اورتعلیم مہوئی ۔ ابتدائی گنابیں مولای النّد مخبّن فیرآبادی سے طحویس اس کے بعد موانا عبد الحق آپ کوفیرآباد سے اسپنے ہم اہ وام پور لے گئے ۔ وام پوریس کئی سال کر درکتب درمہ پڑھیں سے جم سام ہی انہی سے بڑھی ۔ بھر نواب صدیق میں خال کے زمانی بی مویال کے زمانی میں مولوں سے کتب صحاح بڑھی اور کرکتب درمہ پڑھا نوی والا دو شاگر درشاہ اسمحق می موت دمبوی سے کتب صحاح بڑھی اور مائی سے معبد بالمقدم میر مطابق الا موانی در الله میں مولوں میں معقول عمد سے برطازم میں سے سے اسلام والئی بھو بال کے قابل احتماد لوگوں میں سے ہے۔ سام 10 عیس ۔ بھو اللہ می معام برنی نرجمانی کے لیے قور میں سے جے۔ سام 10 عیس ۔ بھو اللہ میں معتول میں سے ہے۔ سام 10 عیس ۔ بھو اللہ میں معام برنے جے بیت اللہ کا اوادہ کی تو آپ کوان کی طرف سے عربی زبان کی بڑھمانی کے لیے قور میں بھا ہے۔ اسلام میں اسلام کے آنا لیق بھی وہ چکے تھے۔

روضة الرياحين مفزا مركشور حجاز ركسي مصنعت كا نام نهي سيداس بناريخيال كياجاً المسيد وفت الرياحية المسين صاحب في مرتب كيا مردكا -

الازمشہور محدث سے دوبارہ کتب مدیث بڑھیں اور اس کے بعد مورہ مینیجے عیمال میعلی الظاہری الوزمشہور محدث سے دوبارہ کتب مدیث بڑھیں اور اس کے بعد موم الرافیت میں دوس دنیا تروع کویا۔ بہاں مرف مدیث کا ورس دیتے تھے ، باقی کتابیں گھر بر بڑھا یا کرتے تھے۔ آپ نے

سی مفتی غلام سردرصاحب اینے آبائی محلہ کوئی مفتیاں لاہور میں ۱۲۴۲ ۱۹۷۸ ایک ایران کے ابتدائی محلہ کا مواجد اینے آبائی محلہ کوئی مفتیاں لاہور میں ۱۲۴۲ ۱۹۷۸ ایران کے بیرانہ ہوئے۔ ابتدائی حلب ہوائی مصاحب سے حاصل کی حلب ہوائی سے بیرانہ ہوری سے بیرانہ ہوری سے بیرانہ موری افروع اور اربخ وافت علام مفتی اصول وفروع اور اربخ وافت کی کھیل کی اور اپنے زمانے کے عالم باعمل، بیرمتال اوریب، بلند بایر شاعر، بے بدل اور کا برخ گوا مستند موری نے اور آب نے اپنی بلند کی اور آب کے برگوشے کو گلمائے ڈرکارٹاک سے جودیا۔

كم معظم سنجنے كے بعد حضرة شنج العالم حضرة حاجى المالالد صاحب مهابرى سے لسلا شتر من مبعث موسے۔

مهر ذى الحجه، مهاهه مهاراكست و مراء كودار البقاء كاسفر اختياركي مضلقات حبك بلا مين دفن كئة كية الم

ك دادمابى : تركو شواكم جازادد : دلى .ص

## مولانا نورم في أمرتسري

مشن عالم فقيد نوراح ربن شهاب الدين بن عمر غش حنى ليسروري سيالكر في تم امرتسري كي على دبي سے نفھ -

اوران کی یا دگارو ما تر لیس امام ربانی شیخ احد بن عبدالاصد سر مبندی کے رسائل میسیح، منتقع اتخر سج احادیث اور مفد مواشی کے ساتھ عمدہ خط می طباعت سبے ۔ مولانا شرف علی صاحب کے ہمراہ حاجی الماد النز ساحب سے مکم عظر میں سبعیت کی طلب بونانی سے مجمد وافغت منتھ اس لئے منسوص دوستوں اور مریدوں کا علاج کرتے تھے۔ بیری مریدی کا سلم مجمد وافعت بیائی اور حبنت البقیع میں ان کے جب رفا کی کور حبنت البقیع میں ان کے جب رفا کی کوم بروکیا گیا۔
کوم بروکیا گیا۔

شاعرى فارسى من زياده اردو مين كم شعر كفنے تھے \_ ليم شخلص تھا"

"فيخ نيك عالم اعظم صين بن نطف حين فيراً بادى اكا برطاه مي سع تقد ولادت اورنشو و نما نيراً بادمي مهر أن علم كي تحصيل علام عبدالتى ابن فضل حق نيراً بادى اور ديگر علار سعد كى يهر بهو بال ميني اوركتب حديث مولانا عبدالقيوم بن عبدالحى برحانوى سع ديگر علارست كى يهر بهو بال ميني اوركت بادر كورك اجازت بيوت سے نواز مع كئے . برخو عين امور ميں آپ كى طرف بوع من اور و بال تقريباً دست كى جو بال ميں خدات النجام ديت رہے فقراور دينى امور ميں آپ كى طرف بوع كي جائا تھا۔ ميں كئى بار بهو بال ميں ان سے ملا جاز كى طرف بجرت كى اور و بال تقريباً دسس مال رہے ۔

٢٢١ احيل ديد مؤوه في وصال بواته

اه امادمایی: ندکه خواستے جازاردد مک ۱۹۵۵ ما ۱۹۵۵ ما اور ربیری مریدی کے سلسلہ کے ابواء سے اندازہ ہوتا ہے کر صفرۃ حاجی می حرف کی طرف ہے آپ کو اجازت ہو۔ البتد آپ کو مولانا عبدالقیوم محدث بھوپالی سے اجازت سیست ساصل تھی۔) علمہ مولانا عبدالی : نزعترا لخواطر : کاچی : ۱۹۷۷ء ج مرصلا (عربی سے اردو)

## مولانا عبالرحمن البوي

"مولانا حبدالرص سار نبوري من سولانا احرعلى من تطف الديمن عي يث سهار نبوري تم جدراً با دي برے علما میں سے تھے۔ولادت اورنشو ونماسمان پور میں ہوئی آپ نے بتدائی اور متوسط تعلیم کے بدر ديث شرايف اپنے والد ماجد سے بڑھی اورادب مولانا فيفل لسن سمار نبوری سے۔ مضرة عاجى الدالله فيما بوعى سيديت عفي الكرعوصة كسساد نيوريس دوس دباراس كالبدعلاج معالجرى طرف نوجبهوتى اورائماوه بيسطب كاسلسارقائم كياروالحساليك سيسى على نے جدر آباد جانے كى ترفيب دى عيد آباد ميں آب خور شيد جاه كطبيب فاص قرر ہوئے البدہ اپنے طور پیطب کرنے لگے۔ آپ کامطب مبت کامباب تھا۔ میروشمان علی خال نظام دکن نے دوسورو بے اہروار آب کا فطیفہ تقرر کردیاتھا الطب العثماني كے نام سے ایک کتاب تھی اور نظام كى ف يرت بد پيش كى فظام نے اس كتاب برآب كودس مزار رو بي عطاكة -آب كي تصانيف بين ايك دوسري كتاب التحفة العثمانية ج - برع في نظم مي سے -آب طب، ادب اور عدبت ميں ممارت ركفت نفي عربي اشعار بريمي قدرت ماصل مقى -٢٦ ١١عين آب كاوصال بوا-"

اله مولاً الكيم عبد الحي: نوصة الخواطر بحيد رأبادكن: ١٩٤٠ جرم ٢٢٥٠ (عربي سعارود)

ارشعبان مهم اه کوامر تسری و فات با فی اور مسید نور کے جوار میں دفن ہو ہے ہے۔
علام ترکیت ، طرفیت بھیفت میں اُب ایک مخصوص متام پر تھے۔ اُب مدر سنجا نیرامر تسر کے
مہم مقے بہمال سے بسیدول طلبہ فیضیاب ہو کوانجام کو بہنچے یصفرہ بولانا سید محمدانور شاہ
علیہ الرحمۃ اب کو عالم ربانی کما کرتے تھے۔ مولانا نورا صرفی سے میں وجی معلوم نقلیہ لورعقابی میں
مہر سے درسر صولیۃ مکہ مکرم میں معلم رہے معلوہ وفنون کی تعلیم دیتے رہے اور جاز میں علمی طبقہ میں
مشہور ہوئے۔ مدرسر نوم اندرا مرسر کے علادہ پوک فریدا مرسر میں مدرسر تبید یدالقرآن جاری کیا۔
مسید نور بنائی۔ انجین صفطالم سلمین امرتسر کی بنیا درگھی۔ قادیاں میں ایک تبلیع فی انجین کا قیام مل

که مولانا محکم مردعبرالی : نوصته الخواطر : میدرآیا ددکن ۱۹۷۰ مرمد ۵۰۳٬۵۰۲ (عربی سے اردو) شه- رفیق احد نوای : مولانا نوراح رمبر وری : دارالعلوم دیو مبد - نومبر ۱۹۹۱ع طک

## فرشي سيالوسعيد هوي

مولاناسى الوالحس على ندوى لكصت بين:

الله منشی سیرابوسیدصاحب حافظ سیرعبدالسلام ماحب کے صاحبزادہ اور مولانا سیرعبدالحلیل صاحب کے بوئے سے ۔ ان کا نام اپنے جدا مجدوضرۃ سیدشاہ ابوسعید صاحب کے نام پر رکھا گیا ہو سیاح رشہ ہیڈ کے حقیقی نانا منظ اور ان کا شار صفرۃ شاہ ولیاللہ صاحب کے نواص اصحاب ہیں تھا۔ صاحب علم، ہوشمن راور نہایت کرم النفس اور مہدوود ہی دوت انسان تھے۔

سطة عاجى الداليد مها بركى سے عقيدت و محبت كا تعلق ركھتے سف - اور عاجى صاحب كے خطوط بن ان كاذكر اللہ -

اس تحریک کی تا پنداسی خاندان کے دوسر سے سزز رکن سیدابوسعید صاحب نے کی جوانجمن کے نائب سیکر طری بھی منتے ہیں کے

# عافظ المارفال

ميدمجوب بضوى كمت بين:

" حافظ نامدارخال سی ضلع منظف نگر کے رہنے والے تھے قیام وارالعام کے دوسرے سال ۱۲۸۴ھ ای بدماھیں جب ورج فران کا اجراء عمل ہیں آیا تو حافظ نامدارخال اس محیلم مقر رہوئے اور ۱۳۲۹ھ ۱۹۲۹ء کا تقریباً ۵۵سال ورج قران شراعیت کی قدمات انجام دیں۔ ان کے شاگر دوں کا حلقہ طراوسیع ہے۔ ناظرہ طرحنے والوں کے علاوہ ان کے فیص تعلیم فیس سے اساندہ جی فیسینکڑوں بچوں کوحافظ قران بنادیا ، جن میں وارالعلوم کے لیجن بہت سے اساندہ جی ضامل ہیں ہے۔

الدادمارى كفت بين:

"مافظ صاحب موصوف بطرت تمر بزرگ اور نهایت عمده مافظ بین -آب کی تعلیم میں فاص برکت ہے ۔ نوعمری بین آپ کا قیام تھا نہ معون بین را اوراس زمانہ بین آپ نے حاجی امراداللہ صاحب اور مصرة مولانا نشخ محرصا حب قدس مرحم اکا فیص صحبت حاصل کیا پیشھ

له - مید محبوب رصنوی تاریخ دارالعلوم دایو بند: دیلی ج ا ها ا

له - مولاً الوالحن على تدوى بحيات عبدالحي : وصلى : ١٢٥٠/١٩٥٠ و١٢٥ (عاشير)

## مولانا عافظ وحيد لدين ميوي

آب حکیم ضیا دالدین المبوری کے قریبی عزیزا و یعاجی امدادالیا فعاجر کی سے بعیت تھے۔ میں ف گنگو بڑے سے استفادہ باطنی کہا جاجی صاحب اور می دشانگار ہی کے آپ کے بار سے میں بہت بندکلمات ہیں جاجی صاحب ایک مکتوب میں تحریر فرواتے ہیں۔

" اذاسد في عال عزيز وحيالدين خوشنو وخدم التُدتنالي ترفي كذم بقصور توورساند - - - عزيز وحيالدين كاسلو في حال سيخ شي الميتوالي ترقي كريدا وله بيئة تقدود يرميني الميتوالي ترقي كريدا وله بيئة تقدود يرميني الميتوسخ مع من الميتوسخ ال

مدت گنگویم کے چارگرائی افتے دیام حافظ وجدالدین محاتیب رئیدرہیں تمامل ہیں۔ حافظ وجدالدین نے حاجی صاحب کے محاتیب جمع کئے ہوئر قواتِ المادی کے نام سے مدادالمشاق کاجز بنا دشتے گئے معافظ وجدالدین کے ایک صاحبزاد سے مولوی سعیدالدین وتونی ۱۹۲۹م امرا ۱۹۲۹

# مولوي عبالحكم كمرانوي

مولاناالوالحس على ندوى مكفت بين:

## ينتخ وي رخيلام سُول سورتي ع

مولاً الكيم يرعب الح الحسوى المضفي إن:

مولات اور شخ عالم سالح محدب غلام رسول سور تی مشه وزف خلاء میں سے تھے-ولادت اور شخ عالم سالح محدب غلام رسول سور تی مشه وزف خلاعید نشخ عالم سالح محدب غلام کے لئے سفر کیا اور تفتی نحمت الدُّ لکھنوں ہم محدث الدُّ سهار نیودی فلیم آبادی اور دیگر علاء سے علم حاصل کیا اور عدبیت مولاً نا حرعلی بن طف الدُّسهار نیودی فلیم آبادی اور دیگر علاء سے علم حاصل کیا اور عدبیت مولاً نا حرعلی بن طف الدُّسهار نیودی فی من سے حاصل کی ۔

یرف سے مسل کا درج وزیارت سے مشرف ہونے اور شیخ رحمت الله بن طیل کرانوی مجر جازگئے اور جے وزیارت سے مشرف ہونے اور شیخ رحمت الله بن کیواند کیا ۔ بمبنی اور شیخ اید داللہ العمری تھا نوی اور سیدا جا بس اور اس شا ۔ میں تجارت کرتے تھے اور میں ذرایو معاش تھا ۔ میں تبارت کرتے تھے اور میں انتقال کیا یہ کے مسلم اللہ اللہ میں انتقال کیا یہ کے مسلم اللہ میں انتقال کیا یہ کیا ہے۔

اله مولنا علىم سدعبالحي : نصدًا لخواط براجي ١٩٤٩عج م ١٩٩٥ رعوبي ساددو)

## مون سيدور كي ينوي

الدادصاري كصفين

درمولوی کوترعلی ملیند نشام مجنور کے رہنے والے تھے۔ کم مفطم میں ہجرت کرکے اُتے اور یہ میں فوت ہوئے۔ مولوی صاحب کی دوکت بیں درحیثر پر کوش اور " نام حق "منظوم ہیں۔ نام حق سے رامتعار نقل کئے گئے ہیں۔ ہم کو اس سے زیادہ ان کے حالات معلوم نہیں ہوسکے۔

ول وجان سے طرحتے ہیں اسس کوبرابر روان نام حق کرتے ہیں ہم زباں پر قدم وحکیم اور خالق وہی ہے رؤت ورجم اور رزاق وہی ہے بزرگی بس بعداز خداجن کا سی ہے ہمیں وہ دیا بیشوا شکر سی ہے مفصل انہوں نے کیا ہے عیاں کل شراحيت طراقيت كالبمس سي بيال كل اوران برسمنین ان کی الفت عطاکی سدان به نازل بورهمت خلاکی تو كر مرا برفن بقيع بدينه ہے کہ میں کوٹر یہ مولا مکینہ توكر خاتم بيرا بالخير بارب وكرملتفت مجه كو بالغير يارب ترا ذکر اسس مرسے دل کی غذاہد تری یا و میں جان میری نطاہو شُنْ الريث مولانا حافظ محدزكر الكفته بين مولانا كوثر على صاحب حاجى صاحب ك نواص من

سے تھے اوران کے حالات سے بھی بہت گراس قبت بالکل یا فہمیں " له املاصابی : ندکه شوائے ججازاردد: دہلی ماسی ۱۳۸۰ که مولانا کے معدفریدی امرد ہی: جواہر یا رہے: الفرخان: لکھنٹو: جنوری ۲۹ ۱۹ وہ اورانے رحالتید، عافظ حم الدين اميوي

حافظ سام الدین دامیوری حکیم فی اوالدین کے خاندان کے صاحب نسبت بزرگ عقے بہیت واستفادہ الحقی العلق حفرة حاجی املاد المدُصاحبُ مها بر ملی مصد کھتے تھے۔ ان کی وفات پر جاجی صاحب نے انتہا ئی رنج وغم محسوس کیا ، جس کا اندازہ ان سطور سے ہوا ہے۔ «عزین از جان حافظ حسام الدین کے انتہال کی نجر وحشت انر سے احقر کو جس قدر رنج ہوا ہے وہ تحریر بین میں اسکتا . . . . . واضی برنما ہوں اللہ تعالی عزیز مرجوم کو قبر

كحاب وكاب سے باك صاف كركے جنت الفردس ميں بنجائے۔

موصوت مغلیر شامی ناملان سے علق رکھتے تھے۔ دهدا اکے ہنگا مرہیں کا نبطر آگئے تھے۔ کا نبطر اگرا تون بی کی مسجد میں قیام کیا ہو سبت مختصرا ور تنگ تھی۔ کچھ دنوں کے لبعدا پنے ہاتھوں ساینٹیں نغاب کواس سبحد کی از ہر نو تعمیر کی۔

مرزا النی بخش، ماجی صاحب کے متوملین خاص میں شار سوتے مقے ۔ جے میت اللہ کی معادت بھی بائی - حافظ صاحب نے ساری عمر قرآن باک کی تعلیم وتعلم میں گذاری رحافظ صاحب نے طویل عمر باکر کا ندمعلومیں وفات بائی - وفات غالباً ۱۰۰ سام میں مہوتی -

مولاً المختلف الموتوى المحدمكتوب مين كلفت بي قدميال المى بخش مردم كانتقال معدن مولاً الله تعلق مردم كانتقال معدن مولاً الله تعالى ا

# حكيم الأمن ولا باشرف في لوى

"أب جناب عبدالحق صاحب وقى كفرنه ندمل ٥٠ سع الآخب المالية مين تفانه بون صلع مطفر نگرمين بدا موئي أارجي ما معظم مع سي بهلي ما فطحسبن على صاحب قرآن مجير حفظ كبا كبرعربي كانبدائ كنابين مولانا فتح محمصاحب سيريط هيس فارسي كى كچيدا على كما بين ابنے ما مول واجد على صاحب بر دهين يا ك " اعالى تعليم كے لئے ١٩٥٥ ه ميں دارالعلم دار بندس داخلہ ليا ، اورا ۱۳۱ طرمین تعلیم سے فراغت حاصل کی بہال کے اساندہ میں مولانا مى لعقوب نالذنوي بن مولانا مملوك على نالذنوى مولانا احمد سراروى مولانا سدا حد مولانا عبدالعلى مولانا محمود من اور ملامحود خاصطور " تعلیم سے فراعت کے لید مدرسفیض عام کا نبور میں ندراسفی الف انجام دینا شروع کئے کچرکھ دلول بعد مدرسہ جامع العلم کا نبورسی میں صدر مدرس بنائے گئے اور اس طرح کا نبورس مابری درس ذندری كاكام انجام ديني كے بعد ١١١٥ حديس مشتقل طور برخصانه كعبول أكر

> له "فارى فيون لرين «اكشر: شابيرلاء للبوح ا: س ٢٧ -ك واكرافالس : مولانا محدث عليكره: ص ١٩٨

## مولاتا عبالقي ميرهي

مد مولا ماعبدالغنی مجیلاودی صلح میر در کے رہنے والے تھے مصرت مولاما محتواتم الدوي كيفاص خاكدول مي سے تھے حضرت جاجي امادالله صاحب سيمبيت تھے۔ حضرت مولانا محیواتم کے دصال کے ابد مولانا احدیث صاحب امرومی سے علوم کی میل کی بعدازان مدستان مراداً بادین جهان آب کے ساذصد مدس تھ، آب مجى مدس ہوگئے ـ ١٣٠٥ الدابنے انناذ كے ساتھ ہى امروم آ كئے اوركئى سال مرس دہے أنزيس نزان صحت كى وبرسام ومرهي وكرابي وطن بي مقيم موكتي اله وومولاما عبالغني بمنديائيروروليش الحريد جبدعالم المبترين ادبيب الدوه فارمي ادرعربی کے باکمال تناع تھے حافظ کام اللہ ہونے کی رعابیت سے حافظ تخلص تھا۔ تاريخ كُونى مين هي خاص مهارت على خطنها بت ياكيزه اوراين دونول اسادول سيمليا صلاماء ١٠٥٢ مراهم ١٩٥١م المناتقال موايد

> ك - يروند انوارالحن : انوارقائمي : لا مور : ١٩٨٩ صح ا ص ع أسيم اح فريدى: دارالعلوم وامينام ديوبند: دبيج الأنز الماه مع

ے نفریا تمام مدارس میں داخل نصاب ہیں۔

" وجوده المتّانى" بين أب في فرآن مجيد كان تمام الفاظ كى فراء بين بيان كى بين جن بين اختلاف ہے فراءات كے ال نمام اختلافات كو بيان كركے آخر مين اس فن سفنعلق كيد اصول هي بيان كئے گئے بين مين فراءات سبعر كے بالے بين ہے۔

رُسى ننشيط الطبع في اجراء السبع داردونب، دمى نسم بل لفراك اوردمى تجوير لقران فارى سم الله ركفت مين : ...

"فاری مافظ مولانا اشرف علی ساحب تصالزی مولد تصانه بون لیری مامع العلوم کثیر المنفعت با نیم منبع سنت برط ایجے داعظ اصلاح المن کا کام بہت کیا دلو بند کے فارغ التحصیل ماجی الماد الترصاحب مرید د فلیف مجود برالترم باجرمی کے مرید د فلیف ان بھی کالب دلہج افتیار کیا تھا۔ ایسا برط صفے کہ لوگ مجھنے کہ فاری محد عبد الترصاحب برج حد سبے ہیں۔ اچھے مافظ تھے۔ روز انہ لاوت کامعمول تھا۔

فرمایا کرتے تھے کہ عالم کومجود ہونالاری ہے۔ اس میر بہت زور دیتے نفے اورا شاعت نجو مد کے لئے بڑی کوشش کی . فدہ ہی ادارول کو اس طرف متوصہ کیا۔ اکٹر مواعظ ہیں اس کا ذکر کرنے۔

آب کی نصانیف بکترت ہیں۔ ننجو بدو فراءت بردرج ذیل کنا ہیں سنیف کیں۔

راً، اجال القرآن \_ رساله نجوید اردو رم) وجوه المثنا فی دعربی، فراء است سبعه میں ۲۷، ننشیط الطبع فی اجراء السبع اُردو میں رمی نسم بیل الفرآن دے تجویل قرآن مندارشا دىر بىيى اورايك عالم كورشدو بدايت كى دادىم لكايائه م

" أي حكم الامت مشهور محدث عادف بالتر نقيها وريزوك عے آپ کی نظری تحرین تصنیف اور نبلیغ سے لاکھوں ملالاں کو علمي وعملي فيص بينيا اور برارول ملما لؤل كي باطني اصلاح موكي يك علم قراءات كي عبيل علم فراءات كي عبدالله صاحب سے مدرسه صولتيہ مكەمكىمىدىيى كى فارى صاحب موسوف فراء عرب مے نزد بالے بنہا ا جيداورسكم ماہرفن فارى فقے فراءت كىشن كےسلسله ميں اسا ذفي انبس ايك نهايت مى عجيب اصول نباياكه لهجه كى طرف طلن النفات يذكراجا في بس سارى توجه مغارج كي تصبيح مين صرف كي حلاك كيونك تشجيم فادح كے لعد جولہ جي سرا برگامنعس بي بوگا -اس بيمل كا الليجدية نكلاكه آواز مين انني ديكشي بيدام وكني كم آب جب مدرسه كي بالائ منزل رفراءت كي شن كرنے توراً بكيرا واز كي شنس بيرك عاتے اوريتميز فركوسكت كراتا ذير درباس باشا كرديس

علم تجوید و فراءات میں آپ کی نصانیف میں جمال القرآل اور وجوہ المثنانی رعربی ہنرار دل کی نعداد میں حبیب رہی ہیں 'اور تنجوید و فراءات

له دُاكُرُ محدلولِس ندوى : عربي علوم و فنون كے متازعكم اُ بكھنو صلاك كه دُواكُرُ محدلولِس ندوى : عربي علوم و فنون كے متازعكم اُ بكھنو صلاك كه مولانا فارى محدطیب : بالیخ دارالعلوم دلوبند : کراچی : ۲۲ ۱۹ رصاف منشی عبدالرحمٰن : سیرت اشرف : لاہور : ح ا صنگ

مولانامبدلبوالحس على ندوى كفيت ببن :
را يه وه زوانه تخاكه ها جما مدادا لله صاحب مهاجر كى كا فنائي شدارتا و

نصف النها در تخفا أب اگرحه عرصه مجوا بندوشان سے مكمعظم بحرث و ما حيكے

فض لكن تربيك باكمال خلفاء نواح مهارنبور ميں حضرت مولانا رتب لرحم صاحب كفته كا يور ميں مولانا الشرف على تحالوى اوراله آبا دمين مولانا محرصين صاحب

اله آبادى حضرت حاجى صاحب كے ناكا وركا كو مهال زندہ و نا بن و ه

نائے ہوئے گئے۔ اُلھ علام سیسلمان موی کھنے ہیں:۔

رید مرد درون ایک بران نصب کی ایک کهند مسجد کے
ایک گوشہ بی بیٹھ انہوا مسلما لؤل کے سال سے اسوال اور ان کی
در مرکی کے مرشعہ برنظر وال کرحتی وباطل نیک وبدا در صبح و
غلط کے درمیان نفر فنہ کی لکیر بنانے میں مصروف نھا' اس
کے سامنے دین کی صبح تمثال تھی اوراس کو دیکھ در کھ کرموجودہ
درمی کی تصویر میں جہاں جہاں غلطیاں تھیں وہ ان سے
درمیت کرنے میں مصروف تھا' اس نے لوری زندگی اس امر
میں صرف کردی کو سلم کی نصویر جیات کواس شبیہ کے مطابق
میں صرف کردی کو سلم کی نصویر جیات کواس شبیہ کے مطابق
میں صرف کردی کو سرفع میں نظراتی سے گئے۔
میاد مے جود بن حق کے مرفع میں نظراتی سے گئے۔

که ابوالحن علی دوی مولانا بید : جیاعلی دملی : ۱۹۷۰ منه می ابوالی در من در من

"برصغیر باک دہندیں صرف آب کاہی داحداد در فرد مکتب نفاجس بین اصلاح معاملت ومعاشرت برنوم دی مباتی کفی اور می دبن میں بھی آب پہلے مجدد معاشرت محقے۔ آپ کا ادشا دیے بہ

مجھے الم بڑھانے کھانے کا اتنا زیادہ استمام نہیں ہے جس نور نہذہ بہ وا خلاق اور دیا نت برنظر ہے ، کیونکہ بڑھنے کھنے کا نوہ ہو کہ انتظام ہو تا ہے لیکن اخلاق کی بڑھنے کھنے کا نوہ ہو گئے انتظام ہو تا ہے لیکن اخلاق کی طرف کسی کا خیال نہیں ۔ اس طرح میں اپنے متعلق ین دراخول سلسلہ حضارت ) کے لئے اوراد و و نظائف ا ذکار و اشغال کا اتنا زیادہ ا نہام نہیں کر ناجننا اخلاق کی درستی کا خیال کر تا ہول ، کیونکہ اخلاق کا موردی ہے کوئی ذکروشغل کر تا ہو تو مجھے اس و تنت درست نہروں ہے ہیں اور جب بک اس کے اعمال کی درست نہروں ہے تا ہے اور درست نہروں ہیں ہے ہیں :۔

MOULANA ASHRAF ALI THANNWI HAD PRODUCED AS MANY AS 910 BOOKS, 13 BEING IN ARABIC, WHEN HE DIED IN 1943."

له مولاناعبدالباری ندوی: ما مع المجددین مشك

ABOUL HASSAN ALI : MUSLIMS IN INDIA : LUCKNOW; P: 27:

وفات ۱۲۲۱ه/۱۲۸ ۱۹ و کوبونی که مخرنانى سنى كخية بن:-" حفنرت مولانا انترف على صاحب تخالزى مجبى حفنرت حاجي

الادالترصاحب كي خليفه تفي جنهول في تفتوف وسلوك كے سلسلے میں تجدیدی كارنامے النجام دیئے۔ اور آپ كے اورآب كے خلفاء كے ذريع برجوا صلاح عام كا كام بُوا اس كى مثال تهاس ملتي " سم

حضرت مولا ناعبدالفا در دائے بوری نے فرمایا : حضرت تعالوی تصوف کے مخدد کھے " الله خواصم ورد الحسن مجذوب مصنع من :

· ''ندرکسی حدمان کے علاوہ وعظ وارشا دمجی فرما پاکرنے تخفاجس کی وجہ سے لوگ آپ سے کافی فریب ہوگئے 'جکہ عمرهمي كحية زياده نه كتبيء سك

اردودائره معارف اسلاميه كيمناله نگار تحقي بين:-" ودا یک مماز فاضل عالم دبن ادرصوفی تصاورانمول نے نهایت می مصروف زندگی گزاری ال کے اشغال لغلیم و

اله فارئ م الله: نذكر فاربال مند: جلدم ك محدثانى حنى مولانا : جان خليل بكفنو ١٩٩١ ه مك کے ابوالحن علیٰ مروی مولانا · سوائح حنرت مولانا عبدلفاور را بودی مشوعت الله نوام عزيز الحن مجذوب: اشرف الوالخ و ا: واليه ، و ٢

ناريس وعظا خطابت اورتصنيف وناليف تخف اس الے میں انہوں نے وقعا فوقعا سفریشی کئے۔ آب بہت پرولس تعن خانجان كي نصنف كرده كنابول كي نعاد ا بك بزار سے الأندسي بيركنا بين زياده نرنفسير حديث منطني كالم عفائد اورنصوف بين بس " ك

مولانا شاه محرسراج اليفين لكفية بين :-

" حدنت مولاناحا فظ قارى محدا شرف على صاحب تصالوى -آب ا كابرا در شابير علما نے ہندوت ان میں ہیں۔ در حقیقت ایسا فقبهما ورمحتن اورفق واعظ شغ كامل ممل صاحب نسبت الى دل شراعت وطراقت عفيفت ومعرفت كابحر في فار اس دفت مندوسنان میں کوئی دوسرانہیں سے ... شرح دلوان حافظ اورتفسيربيان الفرآن وغيره آب كى بے عديل نمانیف بن "ک

داكر محود محدعدانتدمشري كفية بن:-" وحكيم الأمنة أشرف على النها نوى الذي تُولِك عددًا صَنْخُمًا مِنَ الْكُتُبُ النَّفُولِينَافِ: " عَلَم برد فيبرخليق احمد نظامي تصفيهي : ر

ك مقاله نكار: اددودائرد معادف اسلاميه ، عاليجاليمونج ٢ صوي له محدران النفين شمس العارفين : لامور : معد ت موم عبالله واكر مصرى اللغة العربة في باكنان كراتشي مهم ١٩٠٥ م

"حسن محرمی مولانا اشرف علی صاحب تھا لؤی سے عالم وجابل دولؤل کوفائدہ بہنچ اسے روایات سعیح اور مدنا مین عالبیہ نہا بت آسان عبا دت میں بیان فرما نے ہیں براے فا درالکلام ہیں ربر دست مستنف ہیں صدم کا ہی تسنیف کر جیکے ہیں یہ کے

مولاناحين احمد مخيب عقد إن در

له خلین احد نظای: تاریخ شائخ چشت: اسلام آباد: مسس

سعیم الاتمت مصرت مولانا محراشرف علی صاحب لوی رفته التی علیہ کے بجر مدی کا دنامے کی اشاعت کا سے کی اشاعت کا سے برط اور لیے آپ کی ہے شار نصائیف ہیں بچو دھوی صدی ہجری میں اس نا در روز گارمہتی سے بڑھ کرکوئی دوسرا کثیرانتھا نیف شخص بیدا نہیں شہوا مسلمالوں کی دینی اور د نباوی بھلائی کا کوئی ایسا موضوع نہیں رہاجس میں خالص دینی رہنمائی کے لئے آب کی نصائیف موجو دی ہوں ہے او

يرد فيه الوالكسن شبركوفي الكفت بين :-

القرآن اورفرآن كريم كانهايت ساده اور با محاوره القرآن اورفرآن كريم كانهايت ساده اور با محاوره ترجم اور فوائد تفسيرية المنتى زيور البوادر النوادر المالح السوم نشر لطيب الافاضات البومية رخاص طور يميذ فابلي ذكر بهيس نه

آب کی تفسیر بیان القرآن اور ترجمهٔ فرآن کے بالسے بیں اکابر علمائے دین اور اہلِ علم وفضل کی آراء درج دیل ہیں :-

را حین احد بخیب: مولانا اشرف علی بینات ۱۹۱۰ مک کے الزارالحن : حیات املاد : کراچی ۱۹۷۵ مولان

اغتیارسے اُردوکے ندمہی لٹر کے بین اینا جواب میں کھند بروفيسر فراكر علامه فالمحمود تحفظ بني: - " نفسر بيان الفركن \_ مفرن كي يغظيم ديني فورت بار بازلور طهاعت سے آ راستہ ہوچی سے تحقیق جامعت اورفر آن کی ترجانی میں اپنی شال آب ہے " کے روفسرعدالفسم لكفية بال :-"مولاناانٹرف علی تفالؤی ۔ اپنے عہد کے ہمت برك عالم مفتر مفتى اورننشرع تفي بال الفرال وغرة آب كى اسم نصانيف بى يات مولانا محد منظور نعالى الكفية بس:-"أب كانوم زان محد بهت حد تا نفسرى نرجمه مے۔ انفصار جامعیت اور اسٹنا داس کی صوصیات ہں۔علماء اورعوم میں بے حدمنبول سے " کے سدمعيوب رضوي مكفت بين ٠٠ " حصرت تفالوي كي أيك امتيازي خصوصيت بيكمي سے کہ اپنی نشانیف سے تعمی ایک بیسہ کا فائدہ حال نہیں

له فاری فیون اردن داکر د مشا برعالم و ۱۶ میسی است که علامه خاله محود : آنا دانتزی : لامور ۱۹۲۰ میسی که برد فیر عبرانیوم : ماریخ ادبیات : جامعه بنیاب: ۱۹۷۲ و ۲۲ میسی که مولانامحمد تطور لغمالی : الفرقال دونیا نیمنری میسی ۲۲ مفترزران مولانا ما فظ محدا دركس كا ندبلوى تحقيد بين :-" زنفسر، كى خدمت وسعادت من جانب السُّحكم ألات مولانا انرف على تفالزى م٢٢١ هدك حصرس آني اور بانالقرآن کے ا) سے ۱۲۱۵ ھ/١٠٠١ء میں ایک لفسیر تكهى حوانني افا دبت عامعتن اورمقبولت من نزي سے تر ایک بنیے کئے یہ کے الم العصر ولأنا محداً لوركشمرى في ايك صاحب فرماياكه: " مين سمجتها مول كر أردوكي تنابول مين علوم نهيس مين اس كئے میں كسى اورنسنیف كو دیکھنا بيكارسمجينا خوالیان جب سفنسبر ببال الفركان ديجف كا آنفاق بموار ميعلم م واكدار دوكي نصانيف مبي تهي اب علوم موجود بي اوراس وفت سے مجھے اردو کی کنابیں بڑھنے کا شوق بیدا ہوگیا اور سومے وقعنی اُر دو کی کابول کی مرے خیال میں سلے می ده جانی رسی ایک کے مولانامفتي عنبن الرجمان تصفيم بين :-

"خواص کے لئے نفسیر بیا ن الفران اور شرح منفوی مولان دوم اورعور نول کے لئے بہنتی زلور آپ کی البی گرانمابہ اور کنیرالنبوع نصانبف ہیں کرابنی منسوس نوعیت کے اور کنیرالنبوع نصانبف ہیں کرابنی منسوس نوعیت کے

اله مولانا محدادر کا نداوی مفدمه معارف فقرآن لا ہور کے عبدالرجن کو ندو: الالور: دبلی صب ۱۳۸۸

منته فرآن مولاناع بالماجر دربا أبادى تحفيظ بين . " أب يندسال سيمسل شغلهاس يعلم وناابل كانورت انرآنی کا ہے۔ اینا تجربہ سے کہ دوسرے حضرات کے ہا ل اكر اوران يرا وران الله جلنے سے می دہ كرے نكتے نہيں ملنے جومفتر فعالزی کے بہاں جن سطروں کے اندرمتسر

مفسرفران مولانا احدسعبارد ملوى تكفيفى :-" ترجم اورنسيرط ي تحفيق كے ساتھ لھي گئي اورنسنا اُردو ربان میں اس سے زیاد ہ مغنباور سی کوئی تفسیر شکان میں نہیں ہے ہے۔ يرونبسرولانا محداشرف مان صاحب كيفيزين :-

" حدزت نصالای کو النه نعالی نے جامع العلم اور مجمع المعارف والفضأل بنا يافعا أب مرومني علم وفن سف فطري مناسبت اور اس مين مهارت وكمال كادرجرر كفنه تقي.. آي كابراكا رنامه أردوكى انترف لنفاسر فينسر ببان الفرآن مع جرباره مجلدا رضمل سے اردونرجہ دنفسرے علاوہ ال لغات کے نا سے ال علم كلئے فصاحت وبلاغت واعجاز وغرہ كے نكات منتقلاً تالى بى الن نفسى تعرف الم العصر ولانا الزرشاكة مبرى ادرعلامرسرسلمان ندوی صے امالین کرسکے ہیں "کے

له مولانا محرغمران خان: شابيرال علم مي عن كنابيركاجي .ص ٢٨ ومولا ناغير حرامضن مع مولانا المدسعيد: ايمان كى بانين : دعى ، صـ ٢٣٣ كه مولانا محراشرفان: البلاغ مفى عظم مبرز كراجي مسامده

كياتهام كنابول كيعقوق طبع عام تقيادرجس كاجهاجاب المبس هاب سكنا تفا"آب كانرجمه فرآن شريف بهن سليشئ سهبل اورعالما نهسهئ نفسبر ببإن الفرآن ان كاغطيم الثال كادنامرية م

مولانا فاضى ذا مد الحسيني صاحب تصفيد بين:

" جا مع اورمكمل نفسه بيان الفرّان \_ بنواس ز ما ندمي نفسير كا مانذه كے لئے بعی متعل لاه سے يجیم الامت مولانا اشرف على تصالؤى رحمته الشرعليه كى دىنى علمي اور روحاني بعيرت كانتابكاربي يكك

مولاناعيدالفيم ندوى تحقيم بس: "اسى طرح بيان النران سے اور دور حاضر كى تمام ضوريا

كى كفيل مع اوربيترين سے " ملے

يسخ المندمولانا محود حسن تخريد فرمات مان :-

" بنده کے احباب میں تھی اول مولوی عاننتی الہی صاحب میرفتی نے ترجم کیا 'اس کے بعدمولانا شرف ملی صاحب نے ترجم كيا احتفرني دولول ترجمول كونفعسل سے دلجا سے جوال خرابول سے باک دصاف ہیں اور عمدہ زجے میں ایک سے

تے بیرمبورفنوی: ناریخ دارالعام دارین، ۲۲: مدد تله مولانا فاض محدرا مدلحسني :معار في لقرك : لامهور ويس سل مولاناعبالقبيم ندوى: البخ قران: لامور مك مح مولانا محودس بيش لفظ ترجم قرآن ر

مولانا محدتفی عنمانی تکھتے ہیں:" اردور بان میرخ کیم الامت مصرت مولانا انتوب
صاحب نھالزی رحمتہ اللہ علیہ کی نفیٹر بیان الفرآن " اپنے
معنا مین کے اعتبار سے بے نظر نفسیر سے اوراس کی
" ندرو فیمت کا جمح اندازہ اسی وفت ہوتا ہے جب
انسان نفیبر کی ضخیم کنا ہیں کھنگا لنے کے بعداس کی
طرف رجوع کرے " کے لیے
دائرہ معارف اسلامیہ جا معہ نیجا ب لاہور کے مفالی گارنے
تکھا ہے کہ:-

النفرف على نصالوى دم ۱۹۲۳ الله ۱۹۲۳ م) كانوجمبر ومختفر نفسه يحيى البنے مواد اور بيان كے لحاظ سے بہت بندكى جاتى سے يہ شائے مولانا مى مالك كھنے بين :-

" علیه الامت حضرت مولانا اشرف علی کی نفسیر بیان الفران منبی ایک نها بت باند بابدا در محقفان نفسیر بیم جومنف مین کے علوم کالباب ا در جو هر سے عجیب مؤتراندا زاور با کبرزہ اسلوب سے مطالب ف ران کی نوشیح ونفصبل کی گئی ہے " یہ تھ

"نفسر بيان الفرآن راردد) عالما ندمان بيمنوسط فنامن كى نفسر ہے - نما كوازم نفسر مِعْتَسر كِ بِتَ كَاكْسُ ہے۔ مولوی محدا شرف علی نخالوی \_ بود موس صدی کے علماء میں سے سے الحبی اک زندہ سے علم نفیرومدیث وفقہ کامتبحر حنفی عالم سے : نسیر کے علاوہ اس نے بہت سی مفتسیفیں كى بىن اس كااندازا كىزىمى تقانى موناسے - نهابت متنفى اور ديندار شغص سے ور نهايت مؤثر وعظ كهنا سے اله "باوجود اختصار کے نہایت عمدہ تنسیر ہے۔ رابط ایات بختفرا بجث كرنام اورسرابك المممثل كحلة وحب كا نناناكسي آب يا آياتِ قرآني كامفسود مونام) جلاگاندعنوا فالم كرفاارد ونفسرس اس كى المنبازى مسوصبت سے لغت ا درماوره کی بختی نشر تحات تھی ہیں اُکے علامه سلمان ندوی تحقیق بن :-" حدنن کا ترجم فرآن یا کے ۔ انیز مہولت سان اور وعنوح مطالب س بناآب نظير سے - نفسالفران كولول مجساحات كهروح المعاني اور نفاسبرماسين كي اردومين حد درجر مختاطا ترجان سے ساوک وطرنفت کی کنابول کا کئی سی مال سے کے

کے عبدارسم: لبابلمعادف لعلمیہ: لاہور: ۱۹۱۸: ۱۶: ملاک کے عبدالرسم: لبابلمعادف لعلمیہ: لاہور: ۱۹۱۸: ۱۶: ملاک کو عبدالرسم اللہ ملاک کے علامہ سیسلیان ندوی: یا درفتگان کراچی ۱۹۵۵،م میلا

نصنیف و نالیف بس بہت بہارے فی عصرِ حاصر میں جو انبولیت انہیں حاصل ہوئی وہ دوسرے علماء ادر شائخ کے عصر بین نہیں اسکی۔

آپ نہایت حبن وجمیل اور نورانی چہرے والے تھے۔ اباس تھی ساف ادر عمدہ ہوتا تھا 'جس میں مذاسراف ہوتا تھا اور نہ تکف شیری کلام تھے۔اداء حفوق کی طرف بہت ریادہ نوجہ دیتے تھے ۔ کے

مولاناستداحد رصابحنوری نقشندی محددی تحضیم اید " حفزت تفالزی گی زندگی کا یک نهایت روشن مهلو آیے بلندیاب اصلاح وتجدیدی کار نامے تھی ہیں۔ آمیلمانوں کے عنا کروعبا دات کی صحیح کے ساتھ ان کے اخلاق معاملا معاشرت وعلى د ندكى كى اصلاحات بريهي لورى نوح فرمانے تھے بوصرف آب مي كاحصة خطار اس سلسله س ايك نهايت جامع كَابْ حِان الملين كے نام سے ناليف فرمائی جس مين فرآن مجدادراحادبث نبوبه كى روشني مين ملائول كى دينى و دنبوى فلاح وترقی کامکل روگرام مزنب فرما با ... آب نے ایک عالم کواپنے فبوض طامری و باطنی سے سیراب کیا۔ آب کے بے شارمواعظ ملفونات اورنصا نیف کی دوننی سے تنرق وعزب دوس مو کے الکھول تلوب آپ کے

له علام عبد الحي الخي : نزهند الخواطر دعولى سار وزوم ١٠٥٠ : موه

عبدالصمرصادم لكفيزين:-

"مولانا انشرف على تفالذى \_مولانا محدليفو صاحب نالونوى اورمولانا محمود ن شيخ الهندك شما گردېي . ان كى نفس بيال فران " بيال فران ميد كان يجه بهي كيا مع جوهيم ومنند سينزين نفسير سے نفر آن مجيد كان يجه بهي كيا ميح وصيح ومنند سي " سند

م د معرو المفتوى لكفت بال : ـ

" حضرت کی زندگی بڑی منظم تھی کا مول کے افغات منفر ر عضادر ہرکام اینے فغت پر انجام یا تا تھا منوسلین کے بہت سے خطوط آتے تھے مگر بقید فنت ہرا یک کا ہوا ب نود اپنے فلم سے توروز وانے تھے ہے گئے علام کم میں برعبرا لجی الحسنی کھتے ہیں :۔

"تربیت دارشا دیس مخلوق کا مجع بنے دیم دور دور سے
اور نسین ماصل کرنے تھے ۔
ایس کے ادفات بہت منظم تھے ۔ آب ال برائے علما نے
دیا نیتین بی سے تھے جن کے مواعظ اور تا لیفات سے انڈرنوالے
نے لوگول کو بہت نفع بہنچا با عقیدہ وعمل کی بہت اصلاح کی
ایس براروں مسلمالوں نے استفادہ کیا معلا فی شرع امولہ
کا استبصال کیا معادف اللہ میں انہیں برطول حاصل نفا

که عبدانصرصارم: ناریخ النفسیر: لامور: ۱۹۹۱ مریمی که سیدمعبوب رضوی: ناریخ دا رالعلوم داو بند: ۱۲۰ ص

"اب کے حاضری کے لید معلم ہوگیا تھا کہ مولانا محفن لزر کے بنے ہوئے اور تقدس کے سامنے میں ڈھلے ہوئے كروسول سى تهاى -آب وكل سے تركب ال عرب انسانی دل بشری مذبات رکھنے والے انسان ہیں۔ باثنین رؤن رحم کے سبح مالت ن ضرورت کے دفت اور مصلحت کے ماتحت مننے بھی سخت اور سخت کیر بوما میں لیکن اپنی عام طبنت و خلفت کے لحاظ سے كمون مين مو في فني - اس ملافات كالذكره ال الفاظيس كرنے بس: " باكتان كانخبل خالص اسلامي حكومت كاخبال سب آوازی ست لعدی میں - بیلے میل اسم کی آوازى سى كان سى بولاس جعزت كى گفتك بين ب جروبالكل صاف تطاير كم اس کی تفصیل لول بان کرنے ہیں :۔ " ١٩٢٨ مين ميلي بار حاضري موئي نواس ملافات مين حضرت د تفالزي أفي دارا لاسلام كي اسكيم نماصي تفصيل

فیض باطی سے جگمگا ایکھے اعوام و خواص علماء و اولیاء سب ہی نے اسب سی ایک ایکھے اعوام و خواص علماء و اولیاء سب سی نے اسب سی ایک ایکھیے ہیں :-

" بهات معانزے بن کھی ایجے واعظ سمین موجود

میں اور اُ بھی موجود ہیں۔ ان بس مولانا انٹر ف علی تھالوگا

برطے بلندیا یہ واعظ ہوئے ہیں علمی اغنیا رسے مولانا کو

بہت او بنیا مفام حاصل تھا اور ان کے مواعظ حسنہ میں ان

کا یعلمی مفام خوب خو منعکس ہونا تھا۔ ال کے کئی کئی گفت ول کے

ایک ایک وعظ میں سینکٹووں ہزاروں کنابول کاعظ سمٹ آنا

ایک ایک وعظ میں سینکٹووں ہزاروں کنابول کاعظ سمٹ آنا

سے دور جدید کے مقتفین کئی کئی گابیں کھ سکتے ہیں ہے تھا
مولانا اعجا ذالحق فدوسی کھتے ہیں ہے۔

رمکیم الامت حضرت مولانا اننرفی علی نفالوی رحمته الله علیه برصغبر کے ال مشہور دیا انرعلیاء میں تھے کہ جن کونمام دایو بندی مکتب کی مکتب کا کھیے علماء فابل احترام سمجھتے تھے ہے گئے مولانا عبد الماجد دریا با دی اپنی دوسری ملافات کے نا ترات یوں بیان کرنے ہیں۔

که مولانا بیرا محدر منا محنوری: ترکرهٔ میزشی: صفیل کے مولانا کونر نبازی: انداز بیال: لاہور: ۵،۹۱۸ صفیم کے مولانا اعجاز الحق فدوی: افیال اورعلائے باکے بند لاہور صلح

ملم لیک نے قرار دا دِنعزیت منظور کی یا کے مولاناما فظ محراكرتناه تارى كفيزين :-" مفرت تفالزي في ماملك كاب اورشركت كى رائے دی نظیم الملین کے نام سے آب کا فنوی ثائع ہوا اس فتوی کے شائع ہونے کے بعد علامہ شیراحمد عثمانی علام ظفراهم عنماني ا ورمولا المفتى محد تسفيع اور آكے تمام متوسلين اور نباغاء ني سلم ليك كى حابث واعانت مين سركرم معدليا اوران نمام حنزات في تحريب ن كے سلد من على طور اركادنا مے انجام ديے اوراور عسندوستان كادوره كادر ان صرات کی کوششوں سے حکہ حکم ملم لیگ کامیاب بوتى دىي-فائد المعمد على جناح عيى مدرت تفالذى كى اس حايت ريد المطنى اورشكر كزار تقيادراب كمنوسلين كى كون شول كوسميند سراستي وتى كردهاكم ادركراجي من ياكتانى ديم كى نقاب كتانى كيلي مولانا ظفراجمذ عنمانى اور علامة شيتراجمدعثماني كوتجومة كااور ان ہی کے مبادک ہا تفول نقاب کتائی کرائی ۔ سے يروفسرا جرمعن في بان:-

کے ڈاکٹرانسیان حین فرنٹی: علیءاور بالشکس: صعص تا ۲۷۲ کے ۳۲۲ کا ۲۲۲ کے ۳۲۲ کا ۲۲۲ کے ۲۲۲ کا ۲۲۲ کے ۲۲۲ کا ۲۲۲ کے ۲۲۲ کا ۲۲ کا ۲۲۲ کا ۲۲ کا ۲۲۲ کا ۲۲ کا ۲۲

سے بیان فرمانی تھی کئی ایول جا ہتا ہے کہ ایک خطر باللہ کا محومت ہور سالانے فرائین نفر بران وغیرہ کا جراء احکام شریعیت کے مطابق مو بیت المال ہو نظام ندکو ہ رائج ہو کا شرعی عدالتین فائم ہول ۔ دوسری فومول کے ساتھ مل کرکا کرنے سے بین ناائج کہال حاصل ہوسکتے ہیں۔ اس مغصد کے لئے نوفو مسلانوں ہی کی جاعت ہونی جا ہئے ۔ اوراس کو یہ کوٹ ش کرنی ھا ہیئے ایک

داكر انسيان حين فريشي تحقيم بن :-

"ا دھرجمعیہ علیاء بہند کے انتہا پہند عاصر نیزی سے بنی واقع الم کا مران تھے اُدھر علیاء کا ایک گروہ تھا جو اپنی نسمت کافیصلہ ہند و وکل سے کرانا انتہ فی علی اس کے مند و وکل سے کرانا انتہ فی علی اس کے خلاف تھے کہ مسلمان ہند و نیا دے کونسلیم کرلیں 'وہ اس کے بھی حامی تھے کہ دولؤل فومول کی نشد مید دیمنی کی بنا ہیہ مبند و وُل سے کسی تسم کا نعاون ممکن نہیں مولانا میرسلمان ندوی کا بھی ہی کوختم کریکی گوشش کویا کہ خوات کا میں کے مولانا انتہ فی علی سے جو بہم لیگ نعاون کی نوات کار سو کی تومول کا انتہ و علی سے جو بہم لیگ سے کچھ سوالات کئے اور مولی نا میر کی اور میرسنور مطمئن ہونے کے بعد کھلے طور بڑے مام ایک میں مولانا کی دفات ہے۔
مطمئن ہونے کے بعد کھلے طور بڑے مام او میں مولانا کی دفات ہے۔
مطمئن ہونے کے بعد کھلے طور بڑے میں اور میرسنور

انٹربائی وحدت کے لئے کا کرا ہے ہیں کونسل کا یہ اجلاس مولا ناکھ اندان اور لاکھول مریدول سے بھی دلی ہمدر دی کا اظہار کرنا ہے ہے۔ " ۱۹۳۹ء میں جمعیتہ علماء مند کا اجلاس دہلی میں منعقد مہوا جمعیتہ کی طرف سے آپ کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی جس کے جواب میں آپ نے سے در فرمایا :

" أَبْ نُودانعات نِهُ مُحْدَكُواس رائے يربہت ہى يخته كرويا كرمهالول كانصوصًا منزان علماء كاكا تكريس مين شريك مونا مرے نزد کے ندیا میک سے ملک کا نگرس سے بزاری کا اعلان کردیا به نصروری سے علماء کونودمالالال کی تنظیم كرنى جائية اورسلمالزل كوكا نكريس مبس داخل مبونا اورد أحل كرناميرے نزديك ان كى دہنى موت كے منزادف سے " ایک اورموقع بری مگرسی میں سلمالال کی شرکت کے متعلق فرما یا .. " كانگريس ميس مسلمانول كى شركت كامقصداسلام ورسمانول كونياه كرناب بسلالؤل كاكانكري مين شركت كرنا اورمندوول کے ساتخدمل کر ماان کوساتخد ملاکر کام کرنا اسان اورسلما لوں کے لئے نہا ب خطرناک بات سے .... مندو انگریزوں کو بندوسنان سے نکالنا نہیں جاستے، ان کا نفع نو انگریزول کے فیام ہی میں سے ایک

ئے پروفیبر مرد مرد نا انٹرف کی تھا توی ورخر کا کے زادی دی دوا نا م دا کے در در در مرد کا - ۲۲۹

"مولانا نخالوی ملالوں کے لئے ایک علیارہ وطن کے نوام شمند تھے۔ اس کا نذکرہ ان کے ملفوظ ن میں اکثر ملتا ہے کار شمیر ۱۹۲۸ء کو تکھنڈ میں فرمایا:

" میری دفائمنا ہے کہ الند نعالے حکومتِ مسلم عادلہ فائم فرمائے اور میں اس کو اپنی آنھوں سے دبجھوں یہ ۲۰ برجولائی ۱۹۴۴ء کومولانا تحالای طویل بیماری کے بعد خالق خفیقی سے جاملے۔ آل انڈ بامسلم لیگ نے مولانا کی وفات ریجزنورین قرار داد یاس کی اس سے لم لیگ کے ملفول میں آپ کی فورو منزلت کا پہنہ چلتا ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کولئل نے مندر حبر ذیل فرار داد ۱۷ اومرس ۱۹۴۶ء کو ماس کی۔

" آل انڈیا ملم لیگ کونسل کا یہ اجلاس حضرت مولانا اشرف علی تفالزی کی دفات بر گہرے رہے دئم کا اظہار کرنا ہے۔ مولانا مرحم ایک جیدعالم تھے۔ انہوں نے سیکرٹوں کا بین کھیں۔ لاکھوں لوگ ان کے مربد تھے۔ انہوں نے اسلام کی اشاعت و تبلیغ بیں جو خدمات سرانجام دیں ان کا حاطر کرنا شکل ہے۔ ان کی دفات مسلم لیگ کے لئے اس وجہ سے زید کھ کا باعث ہوئی کہولانا کی نائید و حابیت اس کے لئے بہت مدد گار تا بن ہوئی یہ سیکی دجہ سے سلم لیگ نے ان توریخ این سیمونی کی دورت کو بالا من ایک کے ان توریخ این مائید و حابیت ان توریخ این مائید کی این مائید و حابیت ان توریخ این مائید کی این مائید کی وحد سے کو بیاد

کوتنل کایر اجلاس فعراد ندکریم سے بیردعا کر نامے کہ مولا ناکی وقع کوسکون پہنچے اوران کی روح بدت وران در بیل کی رہنمانی کرتی رہے ہوسلم

بنائ دواد تبلي م " جب محلس دعوذ الحق مئى كے اركان فائد اللم كے ماس سلم تبلغ كي اوران في حوك كرماعت علماء آب كي الميس منهاى توقائدام ولا أتحد ووسرے موس كے اور ا ك فاكل لاكر ال كرمان كحدولي اور فرمايات آب مهجانت بن كريكس كي تحريب انبول في ولانحريد بيجان كركماكم برنومون تعالوی کی تخرید ہے۔ اس مین فائد اعظم نے بڑے جو س الخدر والمانخات باغيت نبلع مير ود كرئيس عظم لزاج شبطي حال نے رقم محرد كو تھا وبه بالكل مفنفت سيك فالمظمى عام تروسى زير العظم تفالزئ كونسنان ففااوران كااسلامي شعور خصرت والاكيدو تعامولوى شبترعلى صاحب تفالؤى نے فائد آم كو حضرت والا كفرس زلان عن الحاكام كا-فاعظم باغیت کے دوران نیام میں مضرت (تھا لوگ) کا بهت عاوس اوراد عي تذكره فرما كارت مختص فأنكم المرآ خرد م میں جوندسی رنگ غالب تواجی کویم سے دیکیا و دحنہ ا سخ تعانی کی جونوں کاصدفہ تھا۔ له منشى عبدالهل بنعير ماكن أورعلما مرياني الامور و194

انانخ

4900

مولانا دانشرف على) تفالذي كي تحريب برجمينه عداء بذر كے مفاطح من جمعنه علماء اسلام كے فام کا علان سواحب کے صدر علامشتراجمعتمانی اوراث صدرمولا ناظفرا جمعتا في تفالزي تخف انبي دنول ايك ر دبلی کے ایک نا جرنے فائد الم سے کہا:۔ " کانگرس کے ماقد بہت سے علیاء ہں آگے ماقد بمت تفورے بن اس ال فائد الم نے بے ساخنہ کہا "مسلم لیگ کے یا س ایک ہی اتنے روے عالم ہی جن کاعلماور تقدس اگرایک بلوے میں رکھاجائے اور کا نگرس کے تمام علماء كأنقوى تفدس اورعلم دوسر يداس مين تواول الذكر سى كا بلرا بعارى سيكا" فأثد أظم كى مراد معنرت مولا ما الثرف على تھالۈي سے تھى ئے تھ

منتی عبدالریم مزید بھتے ہیں کہ فاکر ظم نے فرمایا:۔
" ودمولانا اشرف علی تعانوی ہیں جو چیدوٹے سے قصیم میں استے ہیں ممالان کوان کی حایت کو ای سے اور کوئی موافقت کرے باز کرے

له بروند المحارجيد : حسول باكنال لا بورس بحواله الا فاضاليوس جه مسك

حجم أفاج ن قرشي تكفير مهين إ

"مولانا اشرف على تحالوى كى شخصتيت علماء مين بيكا نه جنتين كى مالى تفي وه اينے دور كے ايك منبح عالم دين صوفى اورمسنف كففه اور لاكهول مسلمان ال سي تقدرت ركفنے تف وہ بالعم مبات سے دُورد سنے تفیے! نہول نے كبهي كسي سياسي تحريك مي حصد ندليا ففا- انهول نے برصغير میں رونما ہونے والے وا نعات کی بنایر ال خطرات کو عبانب لیا جوسلمالول کومیش آنے والے تھے۔ اس موقع میہ انبول نے فائد الم اور ملم لیگ کی مجر لور حابت کا فیصلہ کیا۔ مولانا تھالوی کے اس فیصلے سے سلم لیگ نوبری نفویت ملی۔ مولانا موصوف نے فائد عظم کوا سلا کے اجتماعی نظام کی طرف توجددلائی تا مُعظم عبی صنرت مولانا تھا لزی کے سیمداح تف اورسه ۱۹ میں جب مولانا تفالزی کا انتفال بُوانوال الرباململيككوسل فايفاجلاس مين ال كي خدمات کا عزان کرنے ہوئے واردا ذِنعزیت منظور کی " کھ "علاء اور شائخ أزادى كى ان تخريكات من اس مذي كے تحت حصر لیتے رہے کہ مندوستان میں اسالی حکومت فائم مہور تخريك باكتان علمارا ورمتائخ كے خلوص وابتار كى دلاو يزداستان ہے ۔۔۔۔ان میں برصوبے اور سرطنفے کے علماء شامل تھے ۔۔۔۔

المحيم أفا المحدود في معالم على المان المان كل كلامن كلي والما

داكرمعان الدين عقبل تصفين.

"على كاجوگرده بخرى أزادى مين شامل موكرنظر برياك ان كاتما اورسلم ليك كرما خواشتراكي لم كرد ما خطا أس متعدد نما مال اور متالا فرادشال فف جن كي ربنها في اورسركرد كي مولانا اشرف على تعانوى كريم عنى وه علما مُع دلوبندمس الكالم اورصوفي كى حيثيت سے ابك ممتازمقام كے مامل مقے - ساسى مطم نظر كے كحاظ سے و و مہت د د فوی نظریم کی زویج کر فرسے - اس اعتبار سے انہیں کا مکرس میں ملمالذل کی شرکت بیندنه تفی و و کا مگرلس میں ملمالذں کی نشرکت کو ان كى دىنى موت كے منزاد فسمجينے تھے ۔ وہ اس بات كے تقبى قائل تھے كەمنىدەدۇل دۇسلمانول مىلى كىچىي حقىقى اتحادىنىن بىرسىنا-اس كى الخول نے نخریک ملافت اور نخریک عدم تعاون میں ملمالوں کے سائد سندۇل كى شركت كى مخالفت كى تفى ...و د نېسى جاينے تفے كرملان مندو فا مُدن كے بیچھے جلیں۔ ناریخ كے ایا طویل دورس جب مندوادرملان متحديد ره سكادران كردرمان مهنة اختلاقا موجود سے نواب اس دور میں میں ملیا لوں کو مندو فا مُران سے کو فی بهنرتونع نررهنی حامع - ده ایک حاس اور با خبرعالم تقے جنہیں اس دفت ملمالوں مے زوال اوران کے مصائب کا مکمل احباس اورشعور نفاك ك

ره داکر معین الدین عقبل: ملانول کی جدوجهد آزادی: آج

مولانااشرف على تفالزى . . مولانا شبير احمد عثما في مفتى محد شفيع اور مولانا طفوا جدعنما في ي . . - - - - - - - - -

من راہمی کادنا مول کی بنامیجب باکشان فائم بنوا نومغرفی باکسنا ن بن راہمی کادنا مول کی بنامیجب باکشان فائم بنوا نومغرفی باکسنا ن میں کراچی میں حضرت شیخ الاسلام مولانا شیراحمد عثما نی شنے سرکادی طور میریے خیم لہ آیا اور ڈھا کہ میں بہ فرض مولا ناظف احمد عثما نی نے انجام دیا یہ پاکستان اور فائد ظم کی جانب سے علما واور مشائخ کے گراں بہاکا دنا مول کا اعز اف تھا۔ بخر کے پاکستان کی تاریخ بیں علماء اور مشائخ کے کا رنا مصبیفہ جگہ گاتے رہیں گئے۔ لیہ

صوفبارزمساک العج حفرت هاجی الدالسُّرها حب مهاجب رمی در می الادالسُّرها حب می در می

كمتازاورمبوب خلفاء مين سے تقع . منشى عبدالرجن كھنتے ميں:-

روحانی تربیت آپ نے شیخ العرف العجم حضرت ای اماداللّه مهاجری سے بائی، اور فطب الارشا دحضرت مولانا رک بدا جمد گنگو بہتی مولانا و معنوت مولانا گنگو بہتی مولانا و معنوت مولانا و منان مولانا و منان مولانا و منان مولانا مولا

بي اوران دول بي المسلم المان المسلم المان المسلم المان المسلم ال

ا آب کوبذرگان دین ادراولیائے بررگان دین عفیدت و محبت کرام سے خاص عفیدت و محبت تنی آب اپنے زمانہ کے نما بزرگان دین سے ملے ہیں ادر سرایک سے دعا و نوجہ اور لطف و عنایت کے ذریعہ استفادہ بطنی کیا ہے۔ آپ و ماتے تنے :۔

روسے ہے : ۔ را برزرگوں کے نا مول سے جبی روح میں نازگی اور فلب میں گزربیدا ہوتا ہے : اور کان وراولیائے کرام خدا درسول کے عاشنی ہیں اس میں نہیں کہ ان کے حالات بڑھے جا میں اور فلب میں محبت الہی بیدا

ر ہونے ایک صاحب نے آجے در بافت کیا کہ حضرت آنچے اس فدر کتا بی تحریر فرائی میں نو مزارد ل کتا ہیں دیجھی ہول گی؟ آجے فرمایا:

روی می و بردر در این در بی می بی جن کے نام مید بیس مصرت حاجی اماد الندم میں مصرت مولانا رشید احمد کنگومی مصرت مولانا رشید احمد کنگومی ان کتابول سے بے نیاز کر دیا یہ ان کتابول سے بے نیاز کر دیا یہ ایک فرمایا کرتے تھے کہ الحمد دلتہ! بیں کہرسکنا مول کہ بین نے اپنے کسی بردرگ کو ایک منظ کے لئے بھی مکدر نہیں کیا ۔ اے

---:--

ك نجم الحسن نعانوى مولانا بحكيم الامت مولانا محدا شرف على نفالذى: منطفر نكريوني: صلا-٢٣بین کی ہے اس کا آخری شعر ملاحظر مہو: ۔

میں کی ہے اس کا آخری شعر ملاحظر مہو: ۔

کوئی بین کھی اشرف علی تضالوی ہول کے
علامہ ڈاکھ محمد اقبال نکھنے ہیں: ۔

ر بین متنوی مولانا روم کی نفسیر بین مولوی اشرف علی نصافوی کا متقله میرون کا سله

عليم أفناب اجمد فرشي تحفيظ بين ،-

اله مولانا ظفر علیخان جینسان الهور ۱۹۲۸ مراجا قامدام چندن میلومنالد که علامان المفالا فبال بجواله عما دالحق فبال در علیائے باک مهند لامور مالا سید آفنا لی حذفرشی بری دوان شوفی مطبع جامعه بنیجاب لامور صب دُّاكُو مُحْدِعِدالْحِي عار في تَحْرِيدُ مِراتْ بين :-

" ۱۳۱۵ همیں حب آب کا نبور سے تھانہ مجون نشریف کے نوآب کے بیرومرشد مصرت عاجی امداداللہ مہا جرمی سے آپ کوان الفاظ میں گرامی نامہ تھا۔

"ببنرسُواآب تھا نہ مجون نشر لف لے گئے، اُمبد ہے کہ آب سے خلائق کنیر کوفائدہ نظام ہی وباطنی ہوگا، اور آپ ہما سے مدرسہ اور خمانقاہ کو ارسر نو آباد کریں بیں ہرونت آب کے حال میں دعا کرتا ہوں اور آپ کا مجھے خیال ہما ہے ہے ۔ پروفسی ارحد سعید سکھتے ہیں ہ۔

" مولانا اشرف علی تھالای دیوبند کے اس مکتب نکری سرایمی
کرتے تھے جو تحریب بانسان کا دل وجال سے هامی تھا۔ فائر عظم
کے بالیے ہیں مولانا اشرف علی تھالای نہا بت عمرہ رائے
رکھتے تھے، فائد عظم اورمولانا اسرف علی تھالای کے درمیا ن
با فاعدہ خطہ کنا بت ہونی تھی۔ نوش قسمتی سے فائد عظم کے
کاغلات میں مولانا تھالای کا ایک دستیاب مہوا ہے بخطہ
کاغلات میں مولانا تھالای کا ایک دستیاب مہوا ہے بخطہ
مہمار میں فائد عظم کو تھا گیا تھا 'مولانا تھالای' قائد اعظم
محملے جناح کو بی اسمان اوراسلام کا سیجھتے تھے۔
محملی جناح کو بی اسمان اوراسلام کا سیجھتے تھے۔
اس کی تائید مولانا ظفر علی خالی نے اپنی ایر نظم "بڑا مولوی"

مَرْتُنية حكيم الامة التيخ التهانوي " لَقُلُ قَبِضَتُ دُوْحُ الْعُلِي وَالْمُكَامِ مِ بِمُوْتِ عَكِيْمِ الْهِنْدِ أَشُرُفِ عَالِم وَقُلْ قَبِضَتُ لُوْحُ الْفَضَائِلِ وَالْهُدَى بِمُوْتِ إِمَامِ الْمُنْدِينَ أُسِي الْأَكَارِمِ تقي يقي عالِم أَيْ عَالِم وَمُوْتُنَّهُ وَاللَّهِ مَوْتُهُ عَالَمِ وَكَانَ جُنْيُكَ الْوَقْتِ نَعْمَلُنَ عَصْرِ لِا وفي الْبَحْثِ كالرَّا ذِي عِنْدَ التَّخَاصَم وكان خطسامض فعا أى مضفع مَوَاعِظُهُ مَنْ لَهُوْمَ لَا فِي الْعَوَالِم لَقَدْجَنَجُ أَلِعِلْمَانِي ظَهْرًا وَ بَطْتُه لُقَدُ مَرَجُ البحريْنِ مِنْهُ لِنَا رَجُم وَقُلُ كَاكُ فِي التَّفْيِ أَيدُ اللَّهُ مَا يِهِ مَعْ عَلْمُهُ مِثْلُ الْخَيَا الْمُثَرَاكِم وَأَوْحِيْ عُلُوْمُ الْدِيْنِي مِلَّ لَا عَمْرِ لِا دَمَاخَافَ فِي مَوْ لَا ﴾ لَوْمَنَةً لَا شَمِ تَصَانَيْفُهُ سَامَ تُ بِشُرْفِي قُدْ مَغْرب وَقُلْ مَلِئَتُ ٱلْفًا فَهُ لَ مِنْ مَّسًا هِم

وصالی به ۱۹ رسحب ۲۲ ۱۳ ۱۵ ۱۹ ۱۹ سرولائی ۱۹ ۱۹ کو رسایی شب میں تفانه مجمون میں اس جہان فانی کو خیر باد کہا اس کاعمر ۱۸ سال بین ماہ دس ایم ہوئی یہ سے تھا نہ مجمون میں حافظ صنا من شہیر کے مزاد کے فریب انہی کے باغ میں جسے انہول نے ضافقا ہ مادیبر کے نام سے دفف کردیا تھا دفن کیا گیا مولانا ظفر احمد عثمانی گئے۔ نماز جنانہ ہ بردھائی ۔

مولاناجیل اجد جونبوری نے درج ذبل عربی شعرول میں تاریخ

وفات تھی ہے۔

ميلادة كريم عظيم ماخفي والمنافي المنافي المنافي المنافي المنفوان المفطيا في

كان الفقيد الصالح إشرى على والعمرُ مِل تَعالَى المُعالَم الدين في المائم لا خيفا

حضرت کے وصال برتعز بنی لوط اور ہومر شیے شائع ہوئے دہ نعداد میں کافی ہیں دوعربی مرشے نوعلام خطفرا جرعثمانی کے فلم سے ہیں' ایک علامہ حافظ محرا درلس کا ندھلوی اور ایک مولانا مراح لمق مجھی شہری کے فلم سے سے ۔ ال میں مولانا حافظ محدا درلس کا ندھلوی کا تکھا ہڑا قصیدہ بیش خدمت ہے:

کے مولوی شاہر: ناریخ مظاہر : سہارنبور: ۱۹۶۸ه منتا منتا تھے منطابر : ناریخ مظاہر : سہارنبور: ۱۹۶۸ه منتا تھے فیون نام میدہ دنے ) منتا منتا سے رہ رہ منتا سے رہ رہ رہ منتا منتا میں منتا

نَقُلْ نَاكَ مِثْلُ الْأَمْضِ تُنْقِلًا وَيُلْهَا وَكُنْ حَيَاةً الْأَمْنِ فِي فِي دُونِ سَادًا كَفَافِيْ كُوْرِيًّا أَنْ تَعَلَّقْتُ بَحْدِيًّا أَنْ تَعَلَّقْتُ بَحْدِ لَا لَا أُ بَكِنْ مَعَ الْبَاكِيْنُ مِثْلُ الْمُنَاتِينَ الْمُنَاتِقِينَ الْمُنَاتِقِينَ الْمُنَاتِقِينَ الْمُنَاتِقِي عَفَاءٌ عَلَى اللَّهُ نَمَا إِذَا عَابَ نُوْسَ هَا وَغَارَتُ عُبُونُ الْعِلْمِ تَعْتَ التَّهَاءِمُ وَغَارَتُ عُبُونُ الْعِلْمِ تَعْتَ التَّهَاءِمُ تَنْشِلُ وَعَالَمُ الْعَلَاعِكُ تُنْشِلُ عَلَى الطَّابِرِ الْمَيْمُونِ يَاخَيْرُ فَادِم وَقُلْ حِلَّا لَا تَعْزَلْتُ مُنْ عُ وَفَا يَهِ وَجَدَّ لِيْ كَ شَمِّ الْجُرْفِحِ الطَّوَاسِمِ وَحَدَّ لِيَ الْجُرُفِحِ الطَّوَاسِمِ وَوَ الْخَرْفِي وَ الْخَلِيلِ وَ الْخَرِيرِي وَثُنَ مَاءَ عَزِّ ثِنْ قِاللَّمِ اللَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

له وهوالشيخ العالم خليل اجد المحدّث لمحاجر للدن ما بن للجمو فى شرح سنن أبى دا و دوكان من اساتن لا الشيخ عجل درلي كاندلوى من و هوامام العصر محمد أنو رائكشميرى شايخ الحديث بجامعة ديو بند الإسلامية و دا بحيل و هو أيضام ن اسات ن نه من كبار العلماء كا ستاذ جامعة ديو بند الإسلامية و كان من علماء كأ ستاذ جامعة ديو بند الإسلامية و كان من علماء الصالحين والشيخ عزيز الرحم فن العثمانى المفتى كان من علماء السالة تن و الشيخ عزيز الرحم من العثمانى المفتى كان من المنات المن

وَصَنَّفُهُا لِلَّهِ يَنْغَىٰ بِهَاالِّرْضَى وَمَا بَاعَ تَصْنِيْفًا لَهُ بِالدِّرَاثِي لَمُتُهُ بِلَا دُالِهُ نُهِ مَنْ الْمُنْ الْمُ وَقُلْ بُلِّهِ لَتُ اعْدَا شُهَا بِالْمَأْ يَتِم وَحَقُّ عَلَى الْإِسْلَامِ مِ وَالْعِلْمِ وَالَّفْلَى لِفَقْلِكَ تُنْ رَأْفُ اللَّهُ مُوْعِ السَّوَاجِمَ تَزَعْزَعُ بَنْيَانُ الشَّرِيُعِيةِ وَالتَّقَىٰ تَزَعْزَعُ بَنْيَانُ الشَّرِيْعِيةِ وَالتَّقَىٰ وَصَامَ بِنَاءُ الدِينِ وَاهِي الدَّي عَا شُم كَ قُلْ مَالُ طُوْدُ الْنَصْلِ فِي كَيْدِي مَارُسِي وَقُلْ غَاضَ بَعْثُ الْعِلْمِ لَعِلَا الشَّلَاطِمِ وَقُلْ كُونِ مَنْ نَسْمُكُ لِمُعَارِفِ وَالتَّقَى وَقُلُ صَامُ دُبُلُ مِ الْعِلْمِ تَثْمَتُ الْغَمَا سُمَ وَمَنْ لَمْ يُشَاهِلُهُ مَوْتَ عِلْمِ وَحِكُمُةً أَلَافَلْيُشَاهِدُ هَكُذُاغَيْرُ حَالِمٍ فَمَنْ لِلْفُتَادَى وَالْمُعَامِ فِ نَعْدَلُا دَتَلْقِيْنَ أَذْكَامِ وَالْقَاظِ نَا كُم نَقُلُ نَاكَ مَنْ تَنَاءَ يَعِلُ فَلْيَمْتُ فَرُثُنَ عُكُ رُنْعُ كُلُّ عَنْ وَهُمِ وَالْمِمْ كَمْرُسُقِ لِلْعَيْنَيْنِ بَعْلَ لَكُ مَنْ مَعًا وَصَغَّرَ لِي كُلَّ الرِّزَايَا الْعَظَ الْحَمْ

#### مولانا محرمظم نالولوكي

#### (41112 -- EINTY)

شخ عالم محدث محرمظم بن لطف على بن محرص صديق سنفى نافرتوى فقر وحدب ك ممتازعلا میں کے متے ولادت ورنشور نا نانوند ، ضلع مهار نمورس ہوتی ، تحصیل علم کے لے والی کاسفرکیا ، مولانا مملوک علی، سینے صدرالدین، شیخ رشیدالدین اورصریف کی بیش کتابیں يشخ اجل محدا حاق بن محدافضل د بلوی سے رج صین ایک عصد یک مطبع نو مکشور میں تقبیح کا كام كرت رہے، طلبدان سے فقر ،اصول اور كام كى تعليم مبى عاصل كرتے منے اور وہ ال لوگوں میں سے مقے جن سے امام محدقا سم نا نوتوی نے براسا ہے۔ ان سے ابندائی کن بیں برطیس بھر صدارت تدريس برفائز موستا ورالبي تمام صلاميتين كتاب وسنت كي تدريس مين الكاوين. مررسه مظام العلوم سهارنبور مین شوال طام المعلم حمی علوم وفنون کی تندرایس بسه ما مور موتے ، اور یہ وہ مبارک مدرسہ ہے جس کی اسبس مولانا سعاوت علی سمار نیوری کے اِنھو<sup>ل</sup> ہوئی۔ اور وہ سیرا مام شیداحد بن وفان برلوی کی جاعت کے ایک فرو تھے۔ بڑے تی حرضا لم فنون کے مھی ماہر منے امام رشیدا حمد بن ہوات احمد گنگو ہی کے اعتد برسعت موسے اوار اضول في أب كواجازت بعيت معنوازا. قرآن مجيد كى بهت الاوت كرتے تھے ، ممينيه ذكر مي كلے رہے ، اس ك ذكر سے دبان زرمتى متى الكف سے كوسوں دور، زامر، يرمز كار، صاحب وقاراوربارعب عقر.

به مرد را توارم ازی الجرس الله می سترسال کی عربی وفات باق ان کی وفات برمولانا محرسعبدنے درج ذیل مصرعه میں تاریخ نکالی -

وَلَاغَرُونِي هٰذَ افْكَانُ كُيْلَدًا لِمِلَّةِ خَيْرِالْنَاسِ مِنْ الْ مَاشِمُ الرَّبِينِ بَعْلَادُو سِهُ وَجَدَّدُ سِهُ الرَّبِينِ بَعْلَادُو سِهُ وَكَانَ إِمَامًا لِلْوَسِىٰ لَمْ يُزَاحِم فيالمصاب فأأعاد مصائبا مُنِءُ تَأْبِهَا فِي عَهْدِهِ نَا الْمُتَعَادِم وَلَوْقِيلُ الْمُوْتُ الْفِدَاءَ لَكُنْكُهُ وَعَادُتُ مَا لَا الْعِلْمِ عَيْشَةً نَاعِم مَا يُتَمْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَاعَلَمُ الْهُلَى فَمَنْ ذَا الَّذِي نَالُ عَوْلِرَغُم الْخَاصِم وَأَوْرُنْتُنَاعِلْمًا وَأَوْمَ ثَنْتُنَا الْأُسلى ولى مِنْهُمُلِكُظُّ نَصِيْبُ الْمُقَا سِم عَلَيْكَ سَلَامُ اللَّهِ يَاكَثِرَا شَرَفِ وَمَا حُمَتُهُ تَثْرِي كُودِ الْغُمَا عُم وَكِبُوا لِكَ السَّحْمُنَ خَنْبَرُ مُسْبَقَّ عِ دَ إِنْ صَالَكَ رَبُّ الْعَرْضِ ٱرْحُمُ رَاحِم وَٱلْهَا لِيَكُ يَاعِبُمُ الْهُدَى آحْثَ الدَّعَا وتشليم مشتاق الفق ا دو ما كم عَزَلِكَ إِلَهُ الْعُرْشِ عَبْرُ جَزَاعُهُ نَقْلُ كُنْتَ لِلْإِسْلَامِ أَحْسَىٰ خَادِمِهُ المطبعة هذك المرتية في عبلة "برهان النهرية دلمي ديسمبر١٩٤٣م

عد رس جال نقل مكان كروبدار حبات الله الحديث مولاً المحدر كريا كلية بن الديث مولاً المحدر كريا كلية بن الديث

دوسراحاد نه بوسالیق حما تواد ن سے کمیں زیادہ تھا وہ حضرت مولانا محمد طرحاب
کا وصال تصابوم ہرذی الجرس سے معاور نے مطابین اکتوبر هی المدر بین بیں آئے ہے کہ تاریخ اللہ معاورہ انتہا ہم من در کر دہ بینی آیا بر تعفرت معدوج نورا نشرم فذہ کو یا ابتداء مدرسہ سے اب بک علاوہ انتہا تعلیم کے ہم نوع کا جزوی نظر فرماتے سے مدرسہ کی ہر نوع کی خرگیری نگرانی حضرت ہی کے حوالہ تھی واس حادثہ کی وجرسے عام طلبہ بربالحقوص طلبہ حدیث برا تر ہوالیقینی نخار حضرت مولانا عاشق اللی مدرکہ ارت سے میں بڑے سے کئے لین صفرت محداث اور مجدوب ضدام میں سے متے مولانا عاشق اللی مذکر قرار ارت بدیں تحریر فرماتے ہیں مولانا محدم خلر صاحب نا نوتوی عربی صفرت امام ربانی سے بڑے سے مگر عقیدت کے اعتبار مسے گریا حضرت کے جاں نثار خادم اور عاشق ما نباز سفے آئو

اور برجی کلیاگیا ہے بیمصرت مولانا الحاج محد منظر صاحب مررس اول دمظام راسی می شخصات الحاج کو منظر صاحب مرس اول دمظام راسی می شخصال الحاج میں شنب کو م بیجے بمرض دردگردہ انتقال فرمایا ہے مولانا مفتی عزیز الرحمٰن مجنوری مکھتے ہیں: -انبدائی تعلیم آپ نے اسپنے تصبہ کے مکشب ہیں حاصل کی ہے اوری بی اور فارسی اور دیگر علوم و فنون کی کمیل دہلی ہیں صفرت مولانا مملوک علی صاحب امفتی صدر الدین صاحب مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا میں مولانا مولوں مولینا مولوں مو

له مولانا ميم عبرالى : نزيرة الواطر: جيراكا دوكن شكائه: جهره ها اكور مي ادوو) كه مولانا ميم نظر صاحث كم بجوم زير حالات اخبار شفاوالعدد روي بابت ما اكور مرهم ليرموجود بي. كه مولانا محد ذكريا: "اريخ مظامر: ولويند بطاقتاه من ومولانا عاشق الى ، تذكرة الرشيد صله ا) كله مولانا محد ذكريا : "اريخ مظامر: ولويند ، طاقتاه صده ا

پرونسیرالیوب فادری لکتے ہیں: مولانا محد منظم نانوتوی ابن حافظ لطف علی سلامالیہ میں نانوتہ ہیں بیدا ہوت ابتدائی تعلیم وصفظ فراکن ابنے والدسے کیا جوہی کالیے " دہلی ہیں نعلیم حاصل کی، مولانا مملوک العلی نانوتوی کے سامنے زائوتے ادب طے کیا، حدیث کی منزعنرت ماصل کی، مولانا مملوک العلی نافرتوی کے سامنے زائوتے ادب طے کیا، حدیث کی منزعنرت شاہ محداسی قاصل کی مولانا تحصیل علم کے بعدا تر کیا لیے میں ملازم ہو گئے، وہاں سے ماصل کی مولانا تحصیل علم کے بعدا تر کیا لیے میں ملازم ہو گئے، وہاں سے اگرہ کا لیے تبادلہ ہوا، جنگ آرادی عصلہ اور میں مروانہ وار مصد لیا،

مولا نا فحر مظم کے بیر میں گولی لگی تھی، جہا د شامل کے بعد تھام سٹر کا مصائب واکام میں بتلارہے ، کچھ د نوں بریلی رہے، جب معافی عام ہوتی تو ظام ہو جے ۔ ملازمت سرکاری سے قطع تعلق ہوگیا، گھر برطلبہ کو درس دیٹا سٹروع کر دیا ۔ مولانا کی شرکت جہا د کا عال اخفار ولپرشیدگی کی ننزر ہوگیا ۔

رجب سلما المحارمين مولوي سعادت على مهار نبوري في ايك مرسمهار نبورمين جاري

ا مولانا عزریز الرحل : مذکره مشاتخ دیوبند ، کراچی ، سام ۱۸۲۱مه مسلم ۱۸۲۱مه . عدمنی عزیز الرش بجوری کار بای درست منیس کردوانا می شخرند کیدونوں مطبع نو ککشور می کتابت فراتی .

مولانا سيدمحد شابد مهار نوري مكت إي :-

محضرت مولانا محرمظہر صاحب اگرایک طرف آزادی ہند کے مجابہ میدان بہا یں انگریزوں سے نبرد آزا ہونے والے تھے تو دو سری طرف اعلیٰ حضرت حاجی المرااللہ صاحب مہاجر کی کے قلب میں ایک خاص مقام لئے ہوئے تھے ،اس کا اندازہ اعلیٰ حضرت کے اس کمتوب سے موتا ہے جس میں مخرم وفر مایا ہے کہ ! ۔

"اس کی نے زمانہ کو اپنی جاعت میں اپنے دوستوں سے شارکرتا ہوں اور دعائے خبر سے غائل نہیں ، خاطر جمع ضربائیں " (مرتوبات امرادیہ سفیہ ۲۲۷)

پوری تحقیق کے لبد جن حضرات کے متعلق کسی شیخ کال کی جانب سے فلیفنہ ادر مجاز بیت ہونا معلوم ہو سکا ان کے اساء سامی بیال کھے جاتے ہیں۔

ا محرت مولانا فيض الحن صاحب اديب مجاز بين اعلى حفرت عاجى الدالله مهاجر كل عند عاد الله مهاجر كل عند عند الله ع

اے - محدث ہر: علی نے مظاہر: ج اصلا ا

کیا، مولوی سخاوت علی انبیشوی، مولوی عنایت علی اور حافظ قم الدین مررس بوت تین فیدین کے بعد شوال ۱۲۸ ایر بین اور مان مررسر کے شیخ الحدیث اور صدر مررس کے بعد مقال سا۲۸ ایر بین اور مان افزادی اس مدرسر کے لئے مقال کو مدرسر کے لئے مقال کو مدرسر کے لئے وقت کر دیا، مکان کی عارت کو قور کر مدرسر کی عارت تعمیر کی گئی ، حافظ فضل می وقت کر دیا، مکان کی عارت کو قور کر مدرسر کی عارت تعمیر کی گئی ، حافظ فضل می دوست مقمے مدرسر مولانا محرفاس مصاحب نا نوتوی کے مربیرا ورمولانا محرفظ ماحب کے مخلص دوست مقمے مدرسر تعمیر ہونے کے بعد مدرسر کانام مگام العلوم ہو میں بھول

من المراد مولانا محدقاتم نانوتوی، مولانا محد میقوب نانوتوی کے ہمراہ مولانا محد مظهر فی سائد میں مولانا محد مظهر فی بیاد جو کیا، مولانا محد مظهر کے بیالا ج کیا، مولانا محد مظہر کے بیالا ج کیا، مولانا محد مظہر کے منطقہ المراد میں مصوصیت کے منطقہ :

مولانا محد مظهر صدیت و فعظ میں بڑا درک رکھتے بھے مولانا محد اص نانوتری نے جب مولانا محرم علی بلہوری کے در تاری در فعظ میں بڑا درک در کھتے بھے مولانا مخرم علی بلہوری کے در تاریخ اور سے در رستی میں مولانا محدم خلم لورے پورے بیٹر کیے درجے ، جب اگر مولانا محدالص نے گتاب کے مقدم میں ذکر کیا ہے ۔

موالم المنام العلوم كي تفعيل مالات ك في الماحد موفر تكبول كا جال: مولانا الداد صابرى د بلى مداراً، الماداد مابرى د بلى مداراً، الماداد مابرى د بلى مداراً المعلام مولانا منعور مل فان: مرمب معمور: حدد آباد دكن: ج معمدا ته طاحنا برناية الا د طار صدار مطبوط نو كشور بلي المادار مدام ه بروفي مولوب مطبوط نو كشور بلي المادار مدارا العلم دا منام ولي بند: د مرم المهادار مداراً الماد

#### مولاناعدالوامدیگالی کے ۱۲۲۵ - ۱۲۲۵

آب ۱۲ ۲۵ گر بولہ "فلع چائگام بنگال بیں پیدا ہوئے، آب کے دالد ماجید

منصف تفخه.

مدر معنی جانگام کے اساتذہ سے درس کتابیں پڑھیں کھر وارالعلوم ولو بندی داخلہ بیاا در مولانا محد بیفتوب نافرتو کی سے دورہ صدیت برطھ کر فراعت حاصل کی سے مختے -

نراغنت کے بعدد طن دائیں کئے اور دینی خدمات میں گئے رہے۔ ۱۳۷۰ صمیں دارالعلوم ہا کھراری چالگام کی بنیاد رکھی اور عربحر درس و تدریس اور وعظ د نصیحت کاسلسلہ عباری رہا۔

بنگال میں نخریب علوم صیحہ کے محرک اقل آپ سے اگریے کہا جائے کہ بنگال میں بنگال میں بنگال میں بدعات کو مٹال بیا ہے ۔ بدعات کو مٹل نے اور سنّت کے احیاء کے اصل اصول آپ سے تقی تو یہ بائکل بجاہے ۔ آپ حضرت مولانا شاہ نضل رحمٰن گنج مراد آبادی اور حضرت حامی المراد المتّدہ ہاجر کی کے خلیف مجاز محقے ۔

ا پنے مرت کے حکم سے جالگام اور اس کے اطراف میں رشدد ہایت کے کام میں گئے دہے ۔

۱۲۲۵هی آب کا دصال ہوا۔ لے مولانا مین احد مکھنے من: ۔

کے ۔ داکٹر قاری نیوض الرحمٰن : الشیخ محدلیفوب و بیض الرحمٰن : الشیخ محدلیفوب و بیض الدنترکرہ ضمیر : صفحہ ۲۰،۳۹

سرسیداحمرفان بها در دف ۱۹۹۸م کیتے ہیں ،مولوی محرم فلرصاحب مرحوم افنوس کرمولوی محرم فلرصاحب نے جوع فی مدر سرمانی برور
میں مدرس منے اوران بی کی ذات با برکات سے اس مدرسری عزت اوررونتی متی بروز
میں مدرس منے اوران بی کی ذات با برکات سے اس مدرسری عزت اوررونتی متی بروز
منابر سراکتو برص کم اوران بی کی ذات با با لنہ وانا البیدا جون مولوی صاحب ممدوح بہت
برائے عالم تے بین زمانے بین دم بی میں طالب عاصفے اسی زمانے بین ان کی ذبان متنہور
متی قوی وورع بین بھی نبایت اعلی در جرر کھتے ستے بیس برس سے اضوں نے اسپ متی وروزع بین بورس میں نبایت اعلی در جرر کھتے ستے بیس برس سے اضوں نے اسپ متی ورس میں مورس میں نبایت اعلی در جر سے بیس روبے ما ہوار ابقد رگز داوقات لیتے ستے
باشکستہ ہو کر بیوڈ گئے ستے اکس نا مدرس سے بیس روبے ما ہوار ابقد رگز داوقات لیتے ستے
اورعلوم کی تعلیم میں مصروف شتے است لوگ ان سے فیض یاب ہوئے گرافنوس ہے کہ
امیل نباؤلوں کو اس فیض سے محموم کر دیا ا

له مرسیدا حدفال مبادر علی گوده انسیٹوٹ گزف علی گوه، ۱۱۰ کو بره ۱۸۵ مرسیدا حدفال مبادر علی گوده الدارالعلوم دسم رسلة الله مسكا و محدالیوب قادری ، جنگ آزادی سنده دارد ، كراچی : جون سائل مصاد مده ۹۰ -تله محدشا مر : تاریخ منطا مر .

## مولانا يرالترس معاواري

أب ٢٢ جادى الاخرى ١٢١ه/ ١٥٨ اعجادارى شراف ضلع لينه

یں پیدا ہوئے۔

اپنے والد ننا وعلی صبیب نفر مولانا آل احد محدث مہاجر مدنی سے
درسات کی کیل کرکے مندھا صل کی۔ بہت کم سنی ہی میں درسات سے
فارغ ہوگئے گئے۔

بھردارالعام خانفاہ بجیبیہ کی مندِندرلیں کوزینت بخشی تفیر حدیث اورنفتوف کی کنب زیر درس رہیں۔اس عرصہ ہیں سینکٹروں طلبہ آپ سے براٹر ھرکرفا رغ ہوئے۔ گھ

له ده منعدد ایم رسائل کتب معنّف کی فیسے علی افغول می رف فی شهر کھے۔ که ان بیں ہیکے ذر ندولانا شا ہجا آرین علیم جلیب بن مولانا میعین الدین کھا قط انور علی مؤگری اور مولانا محد با دشاہ نواکھی خاص طور بیشا مل ہیں۔

محدسجاداً ہے کا تب اور شیر ہے۔اس طرح بہا رمین تعکم شری نظام فائم ہوگا۔

چالبسرس كى عربس جباك نے سومن شرافيين ميں حاضري ى توو ہال کے شیوخ نے بھی آپ کے عرفانی مرتبہ کا اعتراف کیا۔ اس سفرس آب نے حصرت ماجی ا مرا دانشد مہا برمکی سے استفادہ کرکے ان سے بھی خلافت حاصل کی رصرت حاجی صاحب نے اجازت نامه میں ان کے بالے میں بلند کلمات تخرر فرمائے ہیں۔ " آسمان وزمین کے درمیان فنبول - بررالدین اللہ ملالول کوان سے منتفید کرے ان مشاکح بیں سے ہیں جن كاظا بروباطن تجلبات اللي سے منور ہے " لصانبف: بيان المعانى تذكره انساب ما ندان اميرعطاً التد رويت بلال عدة المطالب اور مجوعه كلام فارسى وغيره بن. وصال: صفر١٣٨٣ هرى سولهوى شب كوسواسات مح وصال بُوار دن كے ساڑھے دس بجے نمار جنازه ہوئی اور ناج العارفين شاہ محد مجیب اللہ کے مزار سے تصل مدفون ہوئے مولانا سید سلیان نروی میجند ہیں مصرت سولانا نیا ہ برالدین اس عبد کے جنيد وتبلي ففي انكاز بروورع ، نزابت وانفاء علم وعل سوت وير مرحنر بنورنسك فقى كم وبيش عالس برسن كريكم وعزفان كي شمع عن بهارنس روش رسی اوراسکی روشنی دور دور تک معیلتی رسی ان کی تنست گا ہ ایک کتا جان کھی۔ان کے جاروں طرف کتا بول کا انبار لگار متنا تھا اوراس کے بے میں بہ زندہ کتب نما نہ عبوہ فرمارینا

اربیح الاقل ۱۲۸ هرکواینے استا ذبینے علی حبیب تضریح ہاتھ ہے بیعت ہوئے اورمنا زلِ سلوک طے کرکے ۱۲ وافعہ دہ ١٢٩٠ هي اجازت وخلافت عطابوئي آب كے شيخ اينے مردول كونعلىم وملقين اورتعج اذكارك ليم أب كے ياس بصحف لگے. اس سے پہلے آپ کے جیا حضرت شاہ فصل اللہ اس کوسلاسل جنيدبر ومجيبه كي اجازت وخلافت عطافر ماكرخانقاه جنيدبه مي ا پناجانشين بناي كھے - ٩٠ ١١ صبي آب سجاد وسنبن فرار بائے. آپ کی شخصیت بردی رک شریق فقی فخ وادعاء کرواعجاب اور رباسے پاک تھے۔آپ کی سبرت کا اہم نزین مبلو بے نفسی اور انکسار تفارأب كے استاندر علماء مشائخ اور عوام كا بجوم ربتا نفاء باہراور دور کے حضرات خطوط کے در بعیراستفادہ کرانے تھے بیر مکتوبات بو کیم شعیب نیر رونوی نے کئی حلدوں میں " لمعان برر بہ اے نام سے مزنب کرکے ننا کئے گئے ہیں علم دعرفان اور تحقیق و اجنہا د سے لبرائد ہیں۔

۱۹۱۵ء ہیں حکومت برطانبہ نے آپ کؤمس لعلماء کا حطاب بیش کیا نواب کو حکومت کی بہ بیش کش نا گوار گردی برعلی ا مام کو آبکہ پیشن مسل خطومیں اپنی نا بسند بدگی سے طلع کیا اور سخر بہب ترکب موالات کے موقع براکب نے خطاب اور اس کے لواز مات واپس کر دیئے۔

۱۹۲۰ و بین آپ کو بہار واڑلیبہ کا امیر شرلعین منتخب کیا گیا ناکہ ملک کے اس مصتہ برپاسلام کا نظام حکومت نا فذکیا جاسکے مولانا

## مولاناسير محل مين بهاري

ארזום-זחדום/חד פוץ

آپ صابرحین صاحب کے فرندند کئے۔ نیسوی پیٹٹ پر بر سلسلہ حضرت انا محبین رضی اللہ عنہ کک پہنچتاہے۔ ۱۲۶۲ اصر ۲۷۸ ۱۹ کو دلیسنہ بہار میں پیدا ہوئے۔ بچین ہی میں باپ کاسا میرسے اُنھر گیار نما ندان کے دوبزرگول حکیم میرجم لے لحق اور مولانا محد لعفوب نے پرورش کی ر

بید فرآن باک حفظ کیا بھر فارسی اور عربی کی ابتدائی کا بین پڑھیں بھر جو نبور کے نامورا ور فاصل اسا ندھ سے بیم حاصل کی۔ اعلیٰ نعلبہ کے لئے مظاہر علوم سہار نبور میں داخلہ لیا اور ۱۲۹۵ھ میں نفسیر مولا کا محرم طہر فالونوی رہا نی مدرسہ سے اور حدیث اس فت کے مشہور محرف اور مدرسہ کے شیخ الحدیث صرب مولانا احمد علی سہار نبوری سے بڑھ کرفراغت حاصل کی آپ کے ہم درس سا تھبوں میں مولانا مفتی عبداللہ رہ کی اور علامہ نبی نعافی بطور خاص فابل ذکر

صدیت کی دوسری مندصرت ولاناشاه نعنل دیمل گنج مراد آبا دی سے عاصل کی مان ہے افقر برمیت ولاناشاه نعنل دیمل گنج مراد آبا کی سے عاصل کی مان کے بیر مجانی ان سے دومانی نیفن حاصل کرنے ہے۔ بیر مجانی محدرت خواجر بہا دائد نی انتقال نیک نقش ندا دومانی نقش نداز دومانی فرانان کی سے طراقیہ تعادر ہیں محدرت خواجر بہا دائد نی انتقال نداز انتقال نداز دومانی محدرت خواجر بہا دائد نی انتقال نداز دومانی محدرت خواجر بہا دائد نی انتقال نداز انتقال نداز دومانی محدرت نواجر بہا دائد نی انتقال نداز دومانی محدرت نواجر بہا دائد نی انتقال نداز انتقال نداز انتقال نا محدد نا محدرت نواجر بہا دائد نی انتقال نداز انتقال ند

تفاراس عہد ہیں ہی ایک مہی تفی جوظا ہر وباطن علم و معرفت حقیقت و شریعیت کا مجمع البحرین تفقی اور حس سے بنراروں اور لاکھول علم و معرفت کے بیا سے سیراب ہونے سہتے تھے۔ معلواری کا سجادہ اس بردگ ذات کی رونتی افروزی سے جشمہ خورشید تھا۔ افسوس کہ بیرا فنا ب ہمیشہ کے لئے ڈوب گیا کے لئے

اولاد : آپ کے جارفرر ند ۔ مولانا شاہ می الدین شاہ فرالدین مولانا شاہ نظام الدین اور شاہ شہاب الدین تھے آپ کے وصال کے بعد بڑے فرز ندشاہ می الدین خانفاہ مجیب کے سجادہ شین ہوئے اوران کی وفات کے بعد ال کے صاحبراد شاہ امان التدال کے حاجبراد شاہ امان التدال کے حاجبرات ہیں ۔

کے سیرسلیان ندوی : معادف : ربیع الاول ۱۳۸۳ هد کے علمائے بہار منبرسے مدولی گئی ہے۔ نیزاین کتاب معزیاجی امداد الله مهاجر مکی : دران کے خلف وسے بھی مددنی گئی ہے۔

ارشادحاصل كيا-

ج کے لئے مکم کرم کئے تواس وقت کے شیخ الک حضرت مولانا حاجى امادالله مهاجر كى سيطر تفيضته من ارشا دحاصل كيانبزمننوى مولاناروم محزت سے بڑھ کرے ، ۱۳ اھیں اسکی مند حاصل کی۔ حضرت حاجی صاحب کے دولوں خلفاء مولانا محمد قاسم نا نو توی اور مولانا رشیرا جرگنگو سی سے می روحانی قیص اٹھایا اور نصوف کے بهن سے دفائق ان بزرگول سے سیکھے اسی سلسلہ میں مولانا دوا لففاری اورمولانا محد لعفوب نالؤنوي سطي استفاده كرتے سے۔ فراغت کے بعد تجر عوص مفتی عبداللہ لانکی کے ہمراہ دہائے ایک مدرسہ میں ندرنس کی ، نیمر اس اھ میں جو یال میں نشی محدامنیا زعلی کے ہان فیام رہا ان کے دصال کے لعد انواب صدانی صن خان کے بیٹے اذرالحن عان دمريه صرت شاه فصل رحلى انهيس اين بال نورمكل من كي اسي زمانه من صرت نناه فضل رجل في ١٢٠ بولاني مولانا لؤرالحس فال كي فروائش مريور محل مين بينظير وفينال محافي

مولانالورانحسی خان کی فرواکش بر پورمحل میں ببیجی کو فضال حماتی کو مات اور نعلیمات کو فلم بندکیا لوا کی میں ببیجی کو ما بندکیا لوا کی میں میں شخ کے حالات کو اور نعلیمات کو فلم بندکیا لوا حالحت نود جیبوا کر کیٹرت نقسیم کیا۔
مدون العلاء کھنو کے ساتھ خاص نعلی تھا۔ اس کی نیمیری مگرانی کھی کی اور آنالین بھی دہے۔ اس کے بانی مولانا محمطی مونگیری ان کے بیری کی اور خان بیری کی اور خان بیری کی اور خان بیری کی کئے اور حضرت حاجی املادا کتر صاحب بیری کی اور حضرت حاجی املادا کتر صاحب بیری کی اور تا بیری کی کئے اور حضرت حاجی املادا کتر صاحب بیری کی کا در حضرت حاجی املادا کتر صاحب بیری کی کئی اور حضرت حاجی املادا کتر صاحب بیری کی کئی در دو میں کے دائی کا در حضرت حاجی املادا کتر صاحب بیری کی کئی در دو میں کی کئی کا در حضرت حاجی املادا کتر صاحب بیری کی کئی کا در حضرت حاجی کئی کا در حضرت حاجی کئی کا در حضرت حاجی کا در حضرت حاجی کا در حضرت حاجی کی کئی کا در حضرت حاجی کی کئی کا در حضرت حاجی کا در حصرت حاجی کا در حضرت حاجی کی کا در حضرت حاجی کا در حسرت حاجی کی کا در حاجی کا در حسرت حاجی کی کا در حسرت حاجی کا در حسرت حاجی کی کا در حسرت حاجی کا در حاجی کی کا در حسرت حاجی کی کا در حسرت حاجی کی کا در حاجی کی کا در حاجی کی کا در حاجی کا در حاجی کی کا در حاجی کی کا در حاجی کا در حاجی کی کا در حاجی کی کا در حاجی کی کا در حاجی کا در حاجی کا در حاجی کی کا در حاجی کی کا در حاجی کی کا در حاجی کی کا در حاجی کی کا در حاجی کا در حاجی کی کا در حاجی کا در حاجی

آب كا وعظ براساده مكر براس مؤثر بونا نفا. مولاناب سلمان ندوی تحقیقه اس که :-" صبوتهل در بروتوكل احق كودي طهادت معاملا كى صفائى، سيجائى، سادى، نوف الهي خاتى سىم آميزى گونندستبنی ان کی صفات نصب وان کو تعمی سی کی برواه نہاں ہوتی تھی۔ نوف الہی کے سواکسی کا نوف ان کے دل میں نہ تھا اور کسی موقع رہیں کے اظہار سے کوئی بست دیناان کو بازمنین رکھی تھی فعل کی ادہائی رسى بسيح برونت باغفريس رسنى فلب بميشه ذاكرو شاغل رہتا۔ ان کی ار دومیں برزگوں کے حالات ادرنصوف من جندكنا بلى هنى-" ٢٣١١٥/١١رابربل ١٩١٠وكوآب كا وصال بموا-" دارالعلم ندوه میں میرے ساتھ میرے ایک عربز فرروم وطی مولوى سيرمخذ فاسم صاحب حلف الرسيدمولانا شاه تجراحسين صاحب خليفه شاه فصل رجمن كنج مرادة بادى وحضت مولانا شاه املاد الترصا مهاجر می رجمم الله تعالی رفیق درس تفظ وه اینے والد کے عمم سے ندوه پھور کردلو بندھلے گئے تھے۔ انہوں نے دلوند بنج کرطالبعلمو ى تقرير د بخريكي ايك الخبن كي نبيا دو الى مولانا شبير اخرعثاني ال

له سیسلیمان ندوی: یا د زفتگان : کراچی: ۱۹۵۹ء همس

ملسول من دليسي للشي عقر يو له

# مولانا محرادریس نگرامی

آپ مولانا ما فظ عبدالعل صاحب كے فرزند نفے، آپ كى دلادت ولادت بگرام ميں بروز دوشنبه مهارشوال هي العند ميں بول -

ابتدائی تعلیم خادم رسول ما حب سے ماصل کی، بعد ہیں ساری تعلیم لینے مسلم النظیم است سے ماصل کی، بعد ہیں ساری تعلیم لینے مسلم و الدگرائی سے حاصل کی ، پچر کھھنوجا کرمولانا عبدالحی فریگی محلی تھنے کی مشہور کتاب سلم الشبوت پڑھی اور حدیث کی سندشنے عبدالحق بن محدم پر دہوی ، شیخ عبدالرحمٰن بن محد پانی بنی اور مولانا فضل الرحمٰن گنج مراد ہا دی سے حاصل کی ۔

سلوک و تصوت کی راہ بھی اپنے دالد کی گرانی میں لے کی اور ابد میں اپنے دالد کی گرانی میں لے کی اور ابد میں مسلوک مولانا فضل الرجمان کنج مراد آبادی اور مولانا عبد السلام ہسوی سے سب انہائی مجبت کرتے تھے ، آپ کا کوئی مربد اگر مولانا کہ مراد آبادی سے بھی بیعت ہونے کی نواہش کرتا تو وہ برجستہ فریائے کر 'کیا ہم اور ادر لیس انگ انگ ہیں ؟" اس کے علاوہ آپ نے شیخ العرب والبح مصرت حاجمے امداد اللہ جہا ہر کی سے بھی خط وکتا ہت کے ذریعہ امیا زت اوراد و و ظالف وارشادو بیعت میں خط وکتا ہت کے ذریعہ امیا زت اوراد و و ظالف وارشادو بیعت کے ذریعہ امیا زت اوراد و و ظالف وارشادو بیعت کے ذریعہ امیا زت اوراد و و ظالف وارشادو بیعت کے ذریعہ امیا زت اوراد و و ظالف وارشادو بیعت کے ذریعہ امیا زت اوراد و و ظالف وارشاد و

ا ہے والدی طرح درس و تدریسی کا سلسلہ جاری رکھا ،

ورس و مدریس گرام میں معد ن العلم کے نام سے ایک مدرسہ کی بنیاد

دال ہوکا فی عرصۂ دراز سے علم دین کی خدرست کرتا رہا ہے۔ اپنی سرریتی میں ایک

املاجی رسالہ ما ہنامہ الہادی جاری کیا گرام میں طبح نفیری کے نام سے ایک پرلیس
کھولاجس میں آپ کی بعض تعمانیف اور دوسرے اہلِ خاندان کی تعمانیف مجمع مومیس۔

مولاناهم مرسدد محمل

"آپ کاآبا فی وطن بیننه بهار ہے۔ دونی علم میں وطن سے نکائے اس دور کے اسا تذہ علم وفن مولانا محدامی گیلائی علام فضل حق خبر آبادی مولانا عمرامی گیلائی علام فضل حق خبر آبادی مولانا عالم علی گیبنوی اور کیم میں انٹرخال دہلوی جیسے یکار روز گار علماء ادرا ہل فن نے ان کے بوہر فا بل کونکھارا اوران ہزرگوں کے فرمن فیض سے نوز مرح بنی کے علم غفل فیر نظامیر کی خصیل سے فارغ ہونے کے بعد لؤنگ میں متوطن ہوگئے کو کہیں ہوئے میں وہ رسوخ صاصل کیا کہ طبیبِ خاص اور دہوان خزار مقرر موسے ۔

رومانی فیوض وبرگات مصرف ماجی امراد الله مهاجر می می ماصل کبرافرر انکے حلقا الادت میں داخل موکر خلافت سے سرفراز موئے جکیم مرسید انم علی نے ۱۳۲۵ مرا ۱۰ اور میں وفات یائی الله

انکی اولاد میں ایک فرر ندمولا ناحکیم برکات احمد لونکی تھے۔
حکیم برکات احمد ۱۲۸۰ ماء لونک بیں آئے فررس نظامیہ کی متوسط
کنابول کی تعلیم پنے والدسے حال کی پھرمولا ناطف علی بہاری مولا نامحرس اولہ
مولا ناعادلی خرام ادی سے بڑھنے سے معرب مورث مولا نامحرابو بھیلی سے بڑھی پھر
گونک ٹاباعلی ندر سی معرفات انجام دیں یا ۱۳۳۱ ہو یں جگیا انکی کئی قابل قدر
نصانیف میں ۔ ان میں ایک سالل نقال العرفال فی ماصیت الزمان سے جے علامہ
سیرسلیمان ندوی تا ندہی ہے علامہ اقبال نے بیاک بہند: لاہور دیرے وائے ۱۲۲۰۔ ۲۲۳۔
الله اعجاز الحق قدوس : اقبال اورعلائے بیاک بہند: لاہور دیرے وائے ۱۲۲۰۔ ۲۲۳۔

چِلنا ہے ارددیں نزکرہ علی مے حال ۱۳۱۳ دیس شائع ہوئی، فضائل الکسب ہی شائع ہوئی ، فضائل الکسب ہی شائع ہوئی ۔ آپ کی باتی نضانیف صب ذیل ہیں۔

التحقيق الموطانى تحقيق الصلاة الوسطى -

٢- تحفة النبلاء

٣. القول المتين في التامين.

م. مواهب القلاوس في احكام الجلوس.

٥- التعليق النقى على رسالة الثيخ على متقى -

٧- تحفة الحبيب في تحقيق الصّلوة والصلة مربين بلاى الخطيب

ے۔ العون لس لفي ايمان فرعون -

٨ التعقيق البين في مجدد المائين - ٨

4- الكلام النفيس في ترجمه محمل ادرلي

ا- الكلام السلاد في رواة امام محمل

١١- تحقين السرام بترتيب مسناه الامام

١١- الدربعين مِن رويات نعمان سيل المجتهدين

١١٠ لمرلي الفلاح الى الاضطهاع بعلى ركعتى المسّاح

العامرالله المتعالى كراهية سورال جنية الرجال

10 مُولُ النَّابِسَة للفروع النابِسَة

١١- حصول المقاصل بترجمة الموارد.

١٠ لسريح المعاتل، بتشريح الموادد

١٨. لغية الشائم، لاملالمائم.

11- تعليق التائم على نفخة الشمائم.

درس د تدرلیں کے ملاوہ طالبان سلوک کی بھی تربیت کرتے ، آب کی مجست میں آگر جینر دنوں میں ان کی مالت سُرهر جاتی ۔ آب ندوۃ العلیار کی مجلسِ ختظمہ کے رکن رہے اور اس کے مبسول میں لوری دلمینی کے نسا تقدیر کرتے کرتے دہے ۔

اخلاق وعادات مد بیول میں ہو کچھ بڑھتے اس کے بُر بُرز بہل کرنے،

دندگی بمیشہ متو کلا زاہر کی ، تیس سال کے عرصہ میں ہو
صوف کنابوں کی صحبت میں بسر ہوئے اکٹر الیسے اد قات گزرے کرفا فرکی نوبت آگئ
لیکن صبرو تو کل کے اس مجمعہ کے ہجرہ پرکھی اس کے آثار ظاہر مزہوئے، عبادت و
دیا ضعت کی کثریت کے باعدے وات کو بھی دن کی طرح مشنول رہتے۔

مہمان نوازی سے عنق تھا ، تود اپنے ہاتھ سے جمانوں کی فدیرے کرتے ، اگر کوئی دوسرا اس فدیرے کے بیا صرار کرتا توفر ہاتے :

"مراجهان ہے ، خدمت کائی مراہے " مولاناسید عبد المی کفتے ہن :

"أب نيك اورمنعي منين اورسنجيده نظے، باموت وبااخلاق نفے خود دارا درع ن نفس والے تھے "

وصال وين تدفين على من أئى -

ادلادِ رَسِمْ بَيْ مُولانا مُحْرِفْنِينِ صاحب ادربُولانا مانظ مُحْدِانِيسِ صاحب ادربُولانا مانظ مُحْدانِيسِ صاحب اولان المحادِينِينِ مِينَ مِينَ مَنْ اللهُ اللهُ العلم عَنْ اللهُ اللهُ

الخيرات كاماديث كتخريج فرائجس سے فن مديث ميں آپ كى وسدت نظر كايته

جموري، آب نے كل ٢٤ سال كى عربانى دانقال سے چندمنٹ بلے آب نے بہوش ورواس کے عالم میں تیمار داروں اورعزیزوں کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکیمو و تفرت موسی ، تصرب میسی اور حنرت محم عليهم الصلوة والسلام ، فلفائ البعر، والدصاحب اوردا داصاحب مجھے لینے آئے ہیں اورسا خفرہی فر اُن شرایف کی الادت شروع کردی، سورہ فاتحہ ، سوره مك پڑھ كرسوره كيسين پڑھنے كے جيسے ہى داليه ترجعون پر سنچ برسيح و موكة اور مالك عققى صحلط. اريخ دفات ٢٥, مح م ١١٦ ه المولانا فيدالحكم كرزند تعي درسات إين مولانا محل معماحب والدادر ثولانا كدادرلس سے يڑھيں ، عرفان العلوم كانپورس كولانا الشرف على تقانوى سے يرسقے رہے، لكھنويس مولانا عبدالمجيداور مولانامیں الفضاة دونوں بزرگوں تندواغ ماصل کی۔ان کے ملاوہ ولا نامحدادرسی، مولانامفنى عز بزارحن محولانا حبيب الرحمل اورمولانا انورمتناه كشميرى سي بعي سندحال کی مولانا محدادرنس سے سعت ہوکرا مازن سعت مجی لی ۔ بھر درس و تدرکس اور وعظ ونعیت کے کام میں مگے رہے ، میند نصانیف اور تراج بھی یا د کا رتھوڑ ہے۔ بستر علالت يزلمبري نمازا داكى ،جونبي سلام بجيرا، روح فض عنفرى سے بردازكر كئ ارمل ١٩٤٩ من أب كانتقال بواك

اے مون کی اوران کے خلفار کے تذکروں کے سلسلمیں کو لانا مطلوب الرحل گرافی کے منہوں علمائے نگرام مطبوع معارف اعظم گردد بابت ماہ ستمبر بھول ہے مدولی گئے ہے۔

٢٠ - البرمان على عكم تقبيل الجيمامين عندال ذان

١١٠- اللارة الزكية في تائيل ملاهب المنفية

٢٢- المفاتحة في المصانحة

٢٠- المعتلى للمعتلى

٢٠- ابراز الكتمان عن تكييل الديمان

٢٥- علىك على الجبل

٢٧- امعاء اليّيات باقامة الفلاة

٢٠- مجروعه فطب

٢٨- رفع الاعتال عن روية النبي بعد الارتحال

٢٩ - تطييب الاخوان بذاكر علماء الزمان -

آ ٹوالذکر کتاب حضرت موالمنا تفے مجلس ندوۃ العلماء کی تخریک پرمپرد تلم فرائی تھی۔ آپ کے خلفاء میں سے پہاں صرف دو حضرات کا ذکر مناسب معلوم مخلفاء ہوتا ہے۔

مولانا ما فظ مل الرحمي الدوى كے دائدة درولانا عبدالرحمن الدين المراز من الدين المراز من المراز من الدين المراز من المراز من المراز من المراز من المراز المر

فاضى فضل الرحمان فاضى تنهرسهارنبور

مین نفل الرطن ما حب حضرت ما فظ محد ضامن صاحب شهید کے خلفاء یں سے مقعے رطبیعت کی کیسوئی اور فروتی کی وجہ سے طالبان بیت کو بیعت کرنے سے انکار فرا دیا کرتے ہے ۔ کسی نے اعلی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے عرض کردیا کہ طالبین جانے میں گر قاضی صاحب بیعت نہیں کرتے اس پراعلی حضرت نے ایک تنبی خط قاضی صاحب کو نخر پر فرا کر کم دیا کہ اس خدمت سے اعراض مت کردا ہے تامل بیعت کیا کردا میں بھی تم کو ابن جانب سے اجازت وخلافت دیتا ہوں اور بیعت کرنے کی تاکید کرتا ہوں اور بیعت کرنے کی تاکید

قاضی ماحب موصوف اعلی حضرت ماجی ا مداد الله صاحب بهاجر کی ادر حفرت ما فظ محد ضامن صاحب بهاجر کی ادر حفرت ما فظ محد ضامن صاحب شهید اسے مجاز بیت بونے کے با دصف دنیا دی اعتبار سے مجی برط سے ذی ثردت ادر با وجاہت تھے الدرسہ کے تمام معاملات بالخصوص اموراسمام میں ہر نوع کی مدد فراتے ابہت سے مواقع پر بڑی فرا خدستی کے ساتھ مدرسہ کی الحانات فر مائی انتقال سے کھے عرصہ قبل ایک برط انتظام این ذمین کا مدرسہ کو دقف مجی فر ایا تحقام

اے مولانا محدثا مر : علی نے مظاہری اصغی ۱۹۳

ما فظر مضال صاحب عظمی آب مجرا اسلام اسلام گراه کے رہنے دائے تھے۔
مصنف تذکرہ علی نے اعظم گراه کھتے ہیں :مصنف تذکرہ علی نے اعظم گراه کھتے ہیں :مصافظ صاحب حضرت حاجی الداد الله صاحب مهاجر کی آگے مجاز بیعت
عقے ادر بہت ہی بانیض حافظ ادر عبادت گزار زام تقے یہ معفی مہا)
ادلاد میں ایک فرزندمولانا حافظ عبدالرحمان تھے ۔
ادلاد میں ایک فرزندمولانا حافظ عبدالرحمان تھے ۔

کے مولاناحافظ عبدالرجل (۱۲۹۵ – ۱۳۲۰) نے حفظ اور ابتدائی تعلیم والدگرامی سے حاصل کی، مجرجو نبور میں مولانا محدد من سے بیاط درکر سے بیاط صفتے رہے ، مجرد ارابعلوم ولو بندیں مولانا محدد من سے بیاط درکر فراغنت حاصل کی ۔

ا ۱۳۲۱ هم مولانا محمد اشرف على تختا نوى سع بيعت بو شاود محر خلافت حاصل كى - مدرمه رحمت المبادي تدريس كى تصانيف مي رحمت المبادي تدريس كى تصانيف مي رحمت المبادي من المهوم مي المهول في الالدي مولانا عبد القيوم مي المهول في الالدي مولانا عبد القيوم مي المهول في المالا عبد المقيد حيات مي - سع فراعنت بانى ، به له بي حيات مي -

حضرت مولانا سخاوت على صاحب بيطوى

بد بہدا نہم ہم ہم ورس دیا کرنے سے دجب مظامر علوم قام ہو او صفرت ولانا سعادت علی فال ساوے اورادلین استاذعری مقرر ہوئے ، بوطلبہ بہلے مولانا سعادت علی صاحب کے باس ہڑھ د ہے تھے استاذعری مقرر ہوئے ، بوطلبہ بہلے مولانا سعادت علی صاحب کے باس ہڑھ د ہے تھے ان کا مبتق مولانا سخادت علی صاحب کے باس شروع ہوا ، آپ ایک سال تک مدیر مظام علوم کے استاذرہ کر ہم ۱۱ ھیں مستعنی ہوئے ، بعدازاں مرم ۱۱ ھویں دوبارہ مدا ھرس دوبارہ مدرس فارسی مقرد ہوئے اور ۹ مرا ھرس استعفاد سے کر کھر اندید ہے گئے اور ایس ورس و تدریس مشغول ہوگئے ۔

آبنے مظاہر علوم کے زبانہ تیام میں بڑی جانفتا فی د شنہی کے سائف طلبہ کو بڑھایا ادران پرمحنت کی۔ رود او مدرسٹی اے سرا کا گیاہے مصن کارگزاری عابل فاصل مولوی سفاوت علی صاحب مدرس مدرسہ بنرا ہرآئینہ قابل تحسین و آفزین ہے اس واسطے کہ یہ میتجہ مولوی صاحب محدد ح کی توجہ ولی کا ہے شہ لیے

اله مولانا بدورتابد: على في مظامر علوم: عاصفودم

۱۲۸۲ - ۱۲۷۹ ه - آخر حیات محک، مظامر علوم مهار نبور کے محن دمرتی اور مهتم رہے - ۱۲۸۵ ه اور اور مستنب میں آب کا انتقال ہوا - دوزاد مذرسه کے الفاظ ملاحظ ہول ہے.

ها رشوال ۱۳۲۱ هد کوجناب قاضی نفتل الرحل خان صاحب دئمین سهاد بنور و مربرست مدرسه دجا مع مبحد کا بعاد ضد بخارانتقال مو گیا و حضرة قاضی صاحب کی مراوزی اور دینی واملایی خدمات میں بوط ه حراه کو محصد لینا الیانهیں که اس کو مجها دیا جائے ابتداء سے مے کرتا آخر عمر مدرسہ کے معاملات میں جو دلحین مرربرستی اور معاونت فرمائی دہ اکا بر مدرسہ کے دل میں اپنے مذملنے والے نقوش جھوڑ گئی . . . . . . . . ایلے مربرست کا مدرسہ کے معربر سے اکھ جانا باعث نهایت اضوس اور صدمه عظیم کا ہے اللہ تقالی وفات سے ابحد جانا باعث فراحد اور سامی ایک اللہ عنی خطراحد میں اسلامی اللہ تو مدسون کا مدرسہ کے بعد آب کے صاحب اور حدا در سامی کا جناب قامنی خطراحد میں اور حدا میں خطراحد میں میں خطراحد میں ایک وفات سے لیحد آب کے صاحب اور حدا در سامی کی جناب قامنی خطراحد میں ا

فائنی تهر بنائے گئے ہے۔ سر جو مقد ک شخصیت مظاہر عکوم کو پر دان جرط صافے ادراس کو بام عروق کل بہنچانے یں بینی بیش دہیں وہ یہ تعنین - مولانا سعا دت علی خال مہمار نیوری ، جناب قامنی فضل ارحمٰن صاحب تامنی شہر سہار نبور ' حضرت مولانا عمد مظہر نا تو توی مصرت مولانا احمد طی محد ت سہار منیوری ، جا فیظ فضل حق ' حضرت مولانا فیص الحن صاحب ادیب کی انتقاب مساعی ادر قبی خدمات کو فرا وی نہیں کیا جا گئا ہے گئے۔

اے مولوی محدث بد: علمائے مطاہر: ت اصفی ۵۸

#### حضرت مولانا عبدالفقار

تارى بىم الدفان كصفي :-

"گیامی مدر اسلامیہ کے نام سے جومد رسہ حضرت مولانا عبد العفار خلیف ادر سے حضرت مولانا عبد العفار خلیف ادر سے حضرت مولانا عبد اللہ علیہ کے نام سے موجود ہے اس مدر سے میں مولانا خیر الدین نے ایک عرصے تک تعلیم دی میں مولانا خیر الدین نے ایک عرصے تک تعلیم دی میں مولانا خیر الدین خاریان میڈ دی معلیم میں انذکرہ قادیان میڈ دی معلیم میں اندکرہ قادیان میڈ دی معلیم میں مولانا خیر میں مولانا کی میں مولانا کی میں مولانا کے میں مولانا کی میں مولانا کے میں میں مولانا کے میں مولانا کی مولانا کی میں مولانا کی میں مولانا کی میں مولانا کی مولانا کی میں مولانا کی مولانا کی میں مولانا کی میں مولانا کی مولانا

ير مكيني : -

الله من ایک مدرسة قاسمید ۱۲۹۵ صدقائم کفان اور حاجی الداد الدُ صاحب مهاجر کی کے ایک فلیف حضرت مولانا عبد العفار نے مدیس اسلامیہ کے نام سے قائم کی محتا اور زندگی عبراس کی خدمت کی ان کے انتقال کے لبد مولانا خیرالدین نے اس مدیسہ کو سنجالا اور عمر عبراس کی خدمت کی کئے

اے ۔ وطن حصر وصلح الک ، والد کانام مولوی الف دین ، ولادت منن مولای الف دین ، ولادت منن مولای الف دین ، اکثر کتا بول کے منن یا و تقے ۔ ہر کرنال میں تعلیم یائی ، قرأت کی کمیل ما فظ عبدالرحمٰن انصاری محدت پانی ہت سے کی مولانا حالی سے فادسی پڑھی ، مدین انصاری محدث پانی ہت سے کی مولانا حد مدنی احد مدنی اور مولانا محدوث سے کی مولانا حدث کا خوری سے کی مولانا احدث کا درس لیا، مدرس فیف عام میں مدرس ہوئے ، اکا برطائے ین معقولات کا درس لیا، مدرس فیف عام میں مدرس ہوئے ، اکا برطائے ین فات ہوئی ۔

دی ۔ ۱۳۲۹ ھیں وفات ہوئی ۔

دی ۔ ۱۳۲۶ ھیں وفات ہوئی ۔

#### مولانا مؤرعلى صاحب

یردفنیرا محدسید مولان سیدم تضاحت طیختد بوری کے بذکرہ میں مکھتے ہیں: ۔
اسی زاند میں مولانا منور علی معاجب فلیف حضرت حاجی ا مداد الله صاحب نے در محفظ کے قریب مدرسہ امدادید قائم کیا اور حضرت رامولانا الشرف علی ) مختانوی سے ایک علی و قابل مدرس کی فرمائش کی است حضرت مختانو ٹی کی فرمائش بیر آب طبی شنل مجیور کر در محفظ تشرکیف سے گئے اور دیاں علی ورس میں مصروت ہو گئے اور ایک زمانہ تک دہیں صدر مدرس دہے کے علی

اے مولانا تر مرتضی حن چاند لوز مجنور کے رہنے والے اور کیم سید
مبنا و علی کے فرز ند سخے ولادت ۱۲۸۵ ھے کگ بجگ بہائی جاتی ہے
دارالعلوم دایو بند سے فراغت حاصل کی اساتذہ میں مولانا محد میقوب نانوتو کا او
مولانا محمود من شائل ہیں، دوبارہ دورہ حدیث مولانا رکشیدا عد گئلوہی سے بڑھا
اور فیض صحبت حاصل کیا، مدرسہ ایرادید در بحظہ، وارالعلوم ولو بندمیں تدریس
کی بہنری طبیب، مناظر مصنف اور مدرس عالم سے، اینے والدگرای کے
ساتھ نے کیا اور دہیں صفرت عاجی ایداداللہ صاحب سے بیعت ہوگئے، بجر
حضرت مولانا افر ف ملی مخالوی سے ضلافت حاصل کی، دینے ال فر اسمال
دسمبرا ۱۹۵ ء کو چا مذہور میں با آ داز بلید کلم رہ صفح ہوئے دنات بائی۔
دسمبرا ۱۹۵ ء کو چا مذہور میں با آ داز بلید کلم رہ صفح ہوئے دنات بائی۔

#### مولانا محرعلى ونكيري

در شخ ، عالم، فقیم، زابد محدمل بن عبدالعلی بن بخش علی فقی نقشبندی کاپوری مند کے شہور ڈامنل علیار میں سے تقے

اورانبرل نے بی اس میں ندوہ العلماء کی عربی مارس کے اجا واور نظام ورس کی اصلاح کی خاطر بنیادر کھی را بنوں نے اسلائی فرق کے مامین نزاع کوختم کیا ، اوراسلام پر ہونے والے اعتراضات کورد کا ، الشرف ان کی کوشششوں میں برکت دی ، ندوہ کے اورائی نے سالے میں کھنو کے اندوا کی بہت برا سے مدرسہ کی نیادر کھی

えるりできないではるはいでしというりまりかんしとり

مولانا عبدالحي جامجامي

وو مولاناعبدالی بن مخلص الرحن صنی صدنی بهت می مشهور عالم و فاصل تصفه ولادت و

نشو و نماجاً نگام میں ہوئی ، کچھ عرصہ مدرسر چشیر کہ رحمت غازی پوریں پڑھتے دہے ، کچر

علامہ عبدالی بن عبدالحلیم مکھنوی کی خدمت میں رہ کراکٹر درسی کہ بیں ان سے پڑھیں ان

کے دصال کے لبد تولانا محد نعیم بن عبدالحکیم مکھنوی سے پڑھنے گئے۔ بعض کتا بول میں

علامہ سیّد عبدالحی الحنی تاظم خدوۃ العلماء ان کے شریب درس دہے ، فراغت کے لبد

مکھنوی میں اعلی تدریسی خدمات انجام دیں ، بچر اپنے وظن چلے گئے اور اپنے والد کی

علی لوگوں کی دوعانی اصلاح میں مگے دہے یہ اے

حضرت میدنفیس الحسینی مهاوب نے ان کی تاریخ وفات ۱۰ ذی الحجہ ۱۳۷۹ھ کھی ہے اینزانہیں حضرت عامی امداد التّد صاحب مہا جر کی سمے خلفا دمیں شارکیا ہے۔

الله معلى المراس المحاط الكراجي المام المراس المحاد الله المراس المحاد المحاد

のそのかんないないないないないというという

ياد من بير ك لي تيم إن ترا ح لوكل م فظ ميدار عن

عد ولاناميرنيس الحبيني الوال وأثار : لا بور : صفحه ٢٢

かしているからはまれるかいのから

اوربردی مدسم بحس نے دارالعلوم کے نام سے شہرت پائی ہے، اللہ نے اس کے ذرایع

حفرت کی اپنی طالب علی اور تدراس کے وقت سے ہر کچے کر دونیش میں ہورہا تھا اس کی طرف بوری توجیعتی ،اس کا انہول نے کمل جائزہ لیا، انہوں نے عیسا کی مشروب ادر بإدريون كوعيسائيت كانشرواشا عن ادرسلان كعفيده اوردين بيك دالتے ہوئے دبکھا ، انہول نے مسلمان جوانوں اور مسلمان بچوں کو خطر ہے بس دیکھا قوانمول فے عبسائیت کا پوامطالعرکیا ، عبسائی مشنروں اور بادر بوں کی ڈے کروید كى، اس كام كے بيدايك رسال منشور محدى مارى كيا جو با ني سال كم مارى رہا، عبسائبت كے ردمين قابل قدر كابي كعبين، أن مين فراة اليقين، أئينه، دفع اللبيك ادرىيغام قىرى خاص طور قابل ذكر بي -

ابنوں نے ملارکے آلیس کے خلاف اور مارس کے قدم نصاب سے ال کے چیٹے رہنے اوراس میں معرصد بد کے تقاصول کے مطابق کسی کی بیشی اوراصلاح کی طرف راعنب نز ہونے کے باعث ندوہ العلماء کی بنیا در کھی، اور ندوہ کے انتظامی مور اوراصلاح بس الك كئي الإساح بن موني صوبه باري وشفن فين بوكية اوردنيا مرطوث سے ال ير أوط أوط يوتى فقى اور اصلاح وتربيت ماصل كرتى فقى و داس لحالم

اسى انتارىي مونگريس قاديانيت كا برجا بركاه بهت سے طلبه در المازم بيشه صفرات كا عقيده والواد ول بونے مكا، مولاناس كام كے خلاف أعظے ، اور سا ظرے كے اور قادیا نیت كر تر مرس كى كے اورب كو نگا دیا،اور قادیانيت كے ددكربيت بى برى عبادت بحق فف چائيزاس كردين ايك سوكترب بيونى یری کنا بیں تھیں۔ ان بس سے جالیس قران کے اپنے نام سے باتی دوسروں کے نام

معيي بالسالة بم على والمنست ادر فاديانيول بي ابك سناظره بواراس كامولانا فے بہت ہی اہمام کیا تھا، اس میں فادیا نیت کوشکستِ فاش ہو لی اورفضا ما ن ہوگئی۔ اہل برعت کے ردمی بھی گنا میں تھیں۔ ان سے بے شمار توگ بعیت ہوئے اور ردمانى زبىت ماصل كى \_ كيرمفرات كاكمنا سے كمان سے چارالكوحفرات بعين ہوئے، وکوں کے اخلاق سنور کئے، اور ان کی دینی مالت میک ہوگئ اپنی زندگی کے أنزى صديس، ان يرميس واستغراق كا علبررا ... يناثر برطهى اور بركمت بيس اضافر وا-مولانا فحرعلی الشروالے عالم، بڑے مقبلے افد بڑی قوی نسبنت کے بزرگ تھے ، ان كے بروم شدى لانا ففل رحل تنج مراد آبادى ان كى بہت بى تعراب كياكر فے اور فر ماتے تھے کہ ان کی روح متقدمین کی ارواح میں سے باقی رو کئی ، اوران جیسے وگ

مرزما نے بن کم ہوئے ہیں۔ عالم باعل نقے، اضوں نے اسلام اور سلانوں کی ترق کے لیے بہت کام کیا علم اوردین کی شان بلند کی، ان میں اسلامی فیرت کوٹ کوسے رجری ہوئی تنی میج عقیدہ کے وفاعیں ان کی جیت کا کیا کہنا جس چیزے اسلام اورسلالوں کوفائدہ ہوتا اس میں گے رہتے، مریدین کو توب وازتے، نہایت ہی جیجے سنت نفے اللہ اوراس کے رسول ملى الله عليه وسلم كى مجت ال يس بهت زياده تقى -ال كى بهت سى كرا مات بيان

را متین اور بجیره اور بادفار سے ، قد لبا اور دنگ گندی تھا، بیرا کی ين تاك فف ، فران مجد برع سوز سے برائے فف ، بہت بى نقاست لسند تع، راع منرم وحاواله نفي شب بدار تعيد

ان کی تصانیف بہت ہیں، ان میں عیسائیت کے رومین بینام محمی اور فادیانیت کے رویں فیصله اسمانی بہت ہی عمدہ کما بس بس اس طرح المنظ فضل میں 30000000000

The of the Paris of the Parish the second

ا ولاديس ايك عالم فرزند \_ مولانا تارى منت النديس -

ربقیمانیہ ) زیارتِ رسول اکرم کی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے ، آئی نے فرمایا عبدالرحن اہم ہدرستان ہی میں رہی بہین آم سے بہت کام لینا ہے ؟ چرساری زندگ اسی خدمت میں سگادی ، لوراہ ندوستان ستفیمر ہوا ، آب بہت شہورہے آج پاک وہند میں برفن اہمی کے شاگر دول سے قائم ووائم ہے ۔ تذکرہ قاریان صلاح

سله مولانا قاری منت الله و جادی افانسر ساس میں بیدا ہوئے۔

علوم کی کمیل دارانعلوم دایربندے کی علم قراءت کی تعمیل فاری عبدالخالق سمارنبوری، قاری عبدالعزیز ادر قاری عبدالوحید دایربندی جیسے اسا تذہ سے کا ۔

وَا عَت کے بعد خالقاہ رحانی ہیں اپنے والد بزرگوار کے جانشین کی جنیت سے لِی خلا کی دوحانی اصلاح ہیں مشنول ہو گئے ۔ سا عقر سا عقد ورس و تدریس کا مشغلہ بھی جامعد رحانی میں جاری رکھا آپ بہار، اڑ لیسر کے امیر شریعت بھی ہیں، عالمی ہوتم اسلائی تاہرہ اور ہوتم را بطتہ العالم الاسلامی کم کمر میں شرکت کی اور مقالات بیش کئے جن کو وقعت کی نگاہ سے دیجھا گیا۔ آپ دارالعلام دیر بعد کی مجلس شوری کے سے ساتھ سے دکن میلے آرہے ہیں۔ کاقوال وتعلیمات مین ارشادرجانی بھی عمدہ کتاب ہے۔ ندوۃ العلماری جابت میں ان کے بہت سے مفالات بھی ہیں۔ ۸رد بیج الاول ۱۳۳۳ جا بیں ومال ہوا ،اور مونگر کی خانقاہ میں دفن کے گئے یک حقرت میدی نفیس شاہ صاحب نے ۹ رد بیج الاول ۱۹۲۴ جا ہر کی سے قب سام ہم میں حقرت صابحی املاو اللہ جہا ہر کی سے قب سخوب خوب استفادہ کی اور ان سے بھی خلافت ماصل کی۔

قاری سم الله تلحقے ہیں :

اپ نے قاری حافظ محد علی کا نیوری سے تجوید وقرارت کیے ۔ تجوید وقرارت سے

اس قدر شخف تھا کہ ہر طالب علم کو تجوید سیسے کی تاکید کرتے ، ہر طالب علم فارغ التحسیل

ہر کر حزت سے علنے آتا اس کے آگے قراک رکھ دینے کہ کچے سنا کہ ،اگر وہ تجوید سے

ہر طافر ٹو تش ہوتے ورنہ تاکید کرنے کہ تجوید صاف کرلو۔ اچھے قاربوں سے قرآن مجید

سے قراک مجید شن کر بہت محفوظ ہوتے ۔ "

عصرجدير كے مادہ يرسان چلنے كے جوابيں مولاً مُحَمَّد شَهَابُ الدَّين نُرى محققانهانيف

: جدیددین ودماغ کے پداکردہ شکوک وشیات کاجواب : اسلام کی ابدیت اورعالميرى كسائشفك لأل في واضع اورسلى بخش حقائق في مسكت وولتي استدلال و اورعالم انسان كيك ايك لحفكريه

دايك فيراسلائ تصوري فسادتمان كابلعشب

اا- اسلام كا قانون طلاق

١١. اسلام يس علم كا مقام ومرتب

الا. تعددازدداج براكنظر

الاركاح كتناآسان اوركتنامشكل

داسلاى شرىيت كاردشى مين ايك جائزه ا

٩ - قرآن كابيغام اوراس كملى امراروع باب اسان عربي وادل ووم)

مجلس مشريات اسلام اعرانام أباديش نام آباد الراجي

١٠ اللهم ك نشأة ثانية قرآن ك نظريس

٧. قرآن نجيداوردنيائے جات (مديدسائن كاردخى سي جدحقائق)

٣- قرآن سأنس اورمسلان المستنان ومديث كالدشنين

م. اسلام ادرجبيرسائنس

۵ - عورت اوراسلام

٧ . تخليق آدم اورنظريً ارتقا

. تين طلاق كاثبوت

٨- اسلاى شريعيت علم اورقل كميزان من ١٥ - جديد علم كلام